# حقيق في تصوف

### واكثر اسباراحمد

مركزى المرجدة أصران الهود

## حقيقت تصوف

ڈاکٹراکٹ راراحمد

مكبته مركزى الجمن خترام القرآب لاهور

٢١ - ٤ ما ثل ثاني لاهر ١٧ - في ١٥١٩٥

| مروجه تصوف ياسلوك محمري |                        | نام کتاب           |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| rr                      |                        | بارِادّل(جون ۱۹۹۷ء |
| rr                      |                        | باردوم (جنوری ۲۰۰۳ |
| انجمن خدام القرآن لامور | ناظم نشروا شاعت مرکز ی |                    |
|                         | 1                      | مقام اشاعت         |
| فون ۳_۱۰۵۴۲۸۵           |                        |                    |
| شركت بروننگ پريس لا مور |                        | مطبع               |

#### لِسُمِ اللَّهِ الرَّظِيْ الرَّحِيْمُ

#### عرض ناشر

قریاً دو سال قبل تنظیم اسلامی کے ملتزم رفقاء کی ایک خصوصی تربیت گاہ میں امیر نظیم اسلامی محترم ڈاکٹرا سرار احمہ صاحب نے جہاں فلسفہ و حکمت وین ہے متعلق دیگر اہم موضوعات پر اظمار خیال فرمایا وہاں "حقیقت تصوف" کے موضوع پر بھی ایک مفعل لیکچرمیں اپنے خیالات و افکار کو مرتب انداز میں شرکاء کے سامنے رکھا۔ یہ ایک نمایت جامع خطاب تعاجس میں نہ صرف میہ کہ تصوف کے مقاصد کے حوالے سے بعض اہم مثبت نکات کامفصل بیان ہوا بلکہ اس کے بعض دیگر پہلوؤں کے حوالے سے کچھ منفی باتوں کا ذکر بھی تفصیلی انداز ہے ہوا۔ گزشتہ سال ہمارے علم میں بیہ بات آئی کہ ریاض (سعودي عرب) من تعظيم الاخوان كاحلقه الصوف كے حوالے سے اسے نظریات كى تائيد میں محترم ڈاکٹرا مرار احد صاحب کی تقریر پر مشتمل ایک کیسٹ عام کر رہاہے۔ ریاض میں مقیم تنظیم اسلامی کے رفقاء نے جب عقیق کی تو معلوم ہوا کہ امیر محترم کے **ن**د کورہ بالا خطاب کے بعض حصوں کوسیاق و سباق سے کاٹ کرایک ایسا کیسٹ تیار کیا گیاہے جس میں تصوف سے متعلق صرف مثبت باتوں کا ذکر ہے اور خطاب کے وہ تمام حصے حذف کردیئے گئے ہیں جن کے ذریعے تصویر کا دو سمرا رخ سامنے آتا ہے۔ ملا ہربات ہے کہ بیہ طرز عمل دیانت و اخلاق کے ہراصول کے صریحاً منافی تھا۔ ریاض کے رفقاء تنظیم نے جب تنظیم الاخوان كے دوستوں سے اس پر احتجاج كياتو ان كاجواب "عذر كناه بدتر از كناه" ك مصداق تفاكه "آپ خواه اسے بددیا نتی شار كريں يا كوئی بھی فتوىٰ لگائيں 'ہم اے اپنے المتبارے بالكل جائز تجھتے ہيں"۔ ناطقہ مر بكرياں بات كياكئے!

تنظیم اسلامی ریاض کی ایک ذمہ دار شخصیت جناب رضا محر گرصاحب نے اس پر ایک احتجاجی مراسلہ ۲۲ فروری ۹۹ء کو تنظیم الاخوان کے امیر مولانا محرا کرم اعوان کے نام لکھالیکن دہاں سے بھی کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ اس صور تحال کے پیش نظر تنظیم کی

مجلس عاملہ کے فیصلہ کے مطابق اس خطاب کو جو دو کیسٹوں پر محیط ہے ، کھمل صورت میں ماہنامہ "میثاق" میں قسط وارشائع کردیا گیا اور ان حصوں کو خاص طور پر جلی حروف میں کمپوز کیا گیا جن کو تنظیم الاخوان کے وابسٹگان نے اپنی کیسٹ سے حذف کر دیا تھا۔ یہ خطاب میثاق کے فروری مارچ اور اپریل عاء کے شاروں میں تین اقساط میں شائع ہوا۔ اور اب اے کی قدر حک واضافہ کے ساتھ افادہ عام کے لئے کتا ہے کی شکل میں شائع کیا جارہا ہے۔

the Arthursten Archive

مرکزی ناظم مکتبه 'مرکزی المجمن خدام القرآن ۲جون ۹۷ء

### حقيقت ِ تصوف

## ذيلىعنوانات

| ٨          | <ul> <li>کھوف کاموضوع اور اس کے مقاصد</li> </ul>             |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>q</b> . | O "نفوف" كي اصطلاح اوراس كاماخذ                              |
| #          | <ul> <li>پہاڑ جیسی غلطی کے ہولناک متائج</li> </ul>           |
| 11         | i) کتاب و سنت کی اہم اصطلاح سے مجوبیت                        |
| IP'        | ii) کتاب و سنت کے شیدا کیوں میں تصوف سے بعد                  |
| 14         | <ul> <li>مقاصد تصوف کے حصول کا منصوص و مسنون ظریق</li> </ul> |
| IA -       | 0 انسانی مخصیت کے ارتقاء کے دو پہلو                          |
| 19         | <ul> <li>روح کی تقویت گاذر ایعه : ذکراللی</li> </ul>         |
| rı         | <ul> <li>حصول ایمان کے ذرائع</li> </ul>                      |
| rm         | <ul> <li>ازکرالی کے ضمن میں قرآن کامقام</li> </ul>           |
| rr         | 0 "تحرير الروح" كامنطق نتيجه                                 |
| ry         | O تہذیب و تزکیہ نفس کے ذرائع                                 |
| ۳.         | 0 سلوک محمدی سے انحراف کے اسباب                              |
| ۳•         | i) قرآن کیم ہے بُعد                                          |
| 20         | ii) جمادے دوری                                               |
| w A        | C K 12 16 0                                                  |

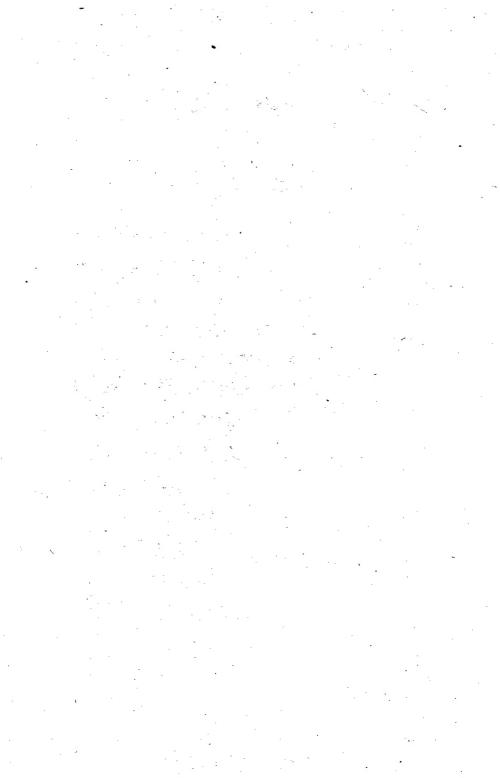

الحمد لِله وكفلى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفلى حصوصًا على افضلهم وحاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه احمعين --- اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة:

اعود بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحلن الرحيم في الله الرحيم في الدين المنوا وعيم لوا الصليطين مجناح وفيما كليمة والذا مَا تَقَوْا وَالمنوا وَعَمِلُوا الصليطين في المنهوا وَالمنوا الصليطين في المنهوا وَالمنوا وَال

صدق الله العظيم --- رَبِّ اشرح لى صدرى ويسرلى امرى واحلًل عُقدة مِن لسانى يفقهوا قولى - اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا - اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا احتنابه اللهم نوّر قُلوبنا بالايمان واشرح صدرونا للاسلام - اللهم وقينا لما تحب وترضى - اللهم ربنا زدنا ايماناً وهدى وعلماً نافعًا وعملاً صالحًا متقبلاً - اللهم ربنا احعلنا من عبادك المحلصين وعبادك المحسنين - آمين يا ربّ العالمين ا

مسائل عمت کے طمن میں ہمارے آج کے موضوع کا جامع عنوان "قسوف" ہے۔ اوراس طمن میں خاص طور پرید کہ اس کاستنے رسول علی صاحبا السلوة والسلام ہے انحراف کس توجیت کا تعااور کیوں ہوا؟ چو نکہ یہ موضوع بہت طویل ہے 'اس لیے میں تمبید میں کوئی وقت ضائع کے بغیر پراہ راست گفتگو کا آغاز کر رابوں اور کوشش کروں گاکہ بحرار اوراعاوے کی ضرورت کم ہے کم پیش آئے۔

بہلی بات یہ کہ تصوف کا موضوع اور مقعد کیا ہے؟ اس کے طعمن میں بہلا مثایره (observation) بی ہے کہ تصوف کا موضوع اور مقاصد صد فی صد درست اور خالص اسلای ہیں۔ اگر ہم انہیں معین الفاظ کا جامہ پہنائیں تو

اولاً عمل سے نجات اور معرفت کاحصول۔

ٹاننا' تنذیب و تزکیر نفس (تمذیب منذب بنانا۔ ہم نے وسویں جماعت میں ايك عربي شعر روحاتما جس مين به الفاظ بهي وارد موسة بين: "رَبُّ وابنيكم" عَلِّموهم عَدِّبُوا فِتَياتِكم "اولادك لِيَ تَعليم كم ماته ي تذيب كا لفظ آتا ہے۔)

الأن تعفية قلب اور تجاية روح (بعني روح كوجلادينااو راسے انوار الى سے منور كرنا) اس طمن مي ميرك استاد مرحوم مولانا منخب الحق قادري رحمه الله ف ابن سیناکا ایک جملہ سایا تھا کہ اگر تم چاہیے ہو کہ تجلیات ربانی سے تمہیں کوئی حصہ طے تو "فستاهد فسى حَلَواتِك" - اين ظوتوں ميں مجامدے كرو مراقب كرو "فلَعلَّ شَعْشَعَةٌ تَلمعُ لك" وشاير بمي كَلُّ فداوندي كي كوتي شعاع تهارے لئے بھی چک اٹھے۔

رابعاً' خالق سے خلوص واخلاص (اور دنیا و مافیما سے بے رغبتی) \_\_\_اور خامتًا ، کلوق کی خد مت - شخ سعدی کابست بیا را شعرب طريقت بجر خدمتِ خلق نيت بنشيح و سجاده و دُلق نيست

لین طریقت تو صرف خدمتِ علق کانام ہے 'سوائے خدمتِ خلق کے طریقت کی کوئی

حقیقت نہیں۔ ہاتھ میں تبیع ہو' جائے نماز کندھے پر ہواور دلق لیبنی کد ڑی او ڑھی ہوئی ہویہ تصوف اور طریقت نہیں ہے' بلکہ طریقت تو نام ہے خدمت خلق کا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تمام مقاصد دین ہی کے مقاصد ہیں' جو مطلوب ہیں۔ للذا جمال تک تصوف کے مقاصد اور تصوف کے موضوع کا تعلق ہے وہ عین دین ہے اور وہ عین مطلوب ہے۔

#### ونصوف "كي اصطلاح اوراس كلاخذ

لین اس کے طمن میں پہلی ہالیہ جیسی غلطی اس کے لئے خالص "غیر قرآنی"

ہی نہیں بلکہ ایک "جبول الاصل" عنوان کا اختیار کرلیا جانا ہے۔ یہ دوالفاظ نوٹ کر
لیجئے۔ ایک تو یہ لفظ غیر قرآنی ہے۔ لفظ تصوف کا کوئی تعلق نہ قرآن ہے نہ سنت
اور حدیث ہے۔ دو سرے یہ کہ یہ لفظ جبول الاصل بھی ہے ، جس کا مادہ ہی مثلی علیہ نہیں۔ اس کے بارے میں پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ دو سری صدی بجری علیہ نہیں۔ اس کے بارے میں پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ دو سری صدی بجری کے اختیام کے قریب استعمال ہونا شروع ہوا۔ ڈاکٹر میرولی الدین نے تو اس کے لئے با قاعدہ س معین کیا ہے ، ۱۲۲ عیسوی۔ حضور الدین ہے کا انتقال ۲۳۲ عیس ہوا ، اور بجرت ۲۲۲ عیس ہوئی تو حضور الدین ہے کا انتقال کے ۱۹۰ پرس بحد ، بلکہ قمری تقویم کے اغتبار ہے۔ ۱۹۹ پرس بحد ، یہ لفظ ایجاد ہوا ہے۔

دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس کے ماخذ کے بارے میں جوچار آراء رہی ہیں اور
کہ یہ لفظ عربی کے کس مادے سے اخذ کیا گیا ہے 'ان میں سے تین تو بالکل غلط ہیں اور
ان کا غلط ہونا صد فی صد ثابت ہے۔ چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ لفظ "مُفا" سے بنا
ہے 'حالا نکہ صرف و نحو کے کسی قاعدے کی روسے" مفا" سے "صُوفی "کالفظ نہیں
بن سکتا بلکہ اس سے "مَفوی " بے گا 'جیسے خاند انِ صفوی ۔ دو سری رائے یہ ہے کہ
تصوف کالفظ "مُف" سے بنا ہے 'لیکن یہ اس سے بھی ہرگز نہیں بن سکتا۔ "مف"
کے ساتھ یائے نبیت کا اضافہ کریں تو "صَفی " ہے گانہ کہ "صوفی " ۔ تیسری رائے۔

یہ کہ یہ "مفقہ" سے بنا ہے 'وہ بھی غلط ہے 'کیونکہ صفقہ سے "مفقی" بنما ہے 'صوفی نیں۔ ڈاکٹر میرولی الدین ان لوگوں ہیں سے ہیں جو قدیم اور جدید دونوں کے عالم ہیں۔ ان کی قلیفے میں ڈاکٹریٹ متی اور اسلامی تصوف پر ان کی متعدد کتابیں ہیں۔ ان کی ایک تھنیف قرآنی تصوف پر ہے جس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ تیوں ہاتیں بے بنیاد ہیں۔

البنة ایک رائے یہ ہے کہ اس کا صدریا مادہ لفظ "صُوف" ہے اور عام طور پر
کی بات مانی جاتی ہے اور اکثر لوگوں کی رائے کی ہے کہ یہ "صُوف" تی سے بنا
ہے۔ اس ضمن میں اپنی رائے میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ بات ایک ورج
میں قابل قبول ضرورہے۔ گرائم میں صوف سے صوفی بن جاتا ہے۔ اس اشتقاق
کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو اللہ والے حضرات تھے، جن کی زیادہ توجہ دنیا کی
بجائے اللہ کی طرف تھی، ان میں دنیاوہ افیماسے بے ر خبتی تھی، اللہ کے ساتھ خلوص
و اخلاص تھا اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ معرفت کے حال تھے، جنہوں نے تہذیب
نفس، تصفیہ قلب اور تجایہ روح کی منزلیں طے کی تھیں، جن میں ورویشی تھی، یہ
حضرات اون کالباس پساکرتے تھے جس کے نیچے کوئی اور لباس نہیں ہو تا تھا، تا کہ
معرات اون کالباس پساکرتے تھے جس کے نیچے کوئی اور لباس نہیں ہو تا تھا، تا کہ
اس کے ذریعے ججن اور بے آرامی کا احساس ہو تا رہے۔ یعنی آرام کی بجائے سختی

صوفي پشيد پوش حال ست از شراب نغم قوال ست

تویہ لوگ اون کا کھرد رالباس پینتے تاکہ اندرے بال کاشتے رہیں اور اس طرح ان کے ننس کو استراحت کے بجائے تکلیف اور کوفٹ کا حساس ہو تارہے۔ اس رائے پر تقریباً اجماع ہے اور یہ لغت کے اعتبارے بھی صحیح ہے۔

اس ضمن میں میری ذاتی رائے مخلف ہے اور اپنے علم کی حدیث میں اس رائے میں مغرد ہوں۔ میرے نزدیک لفظ "تصوف"کا ماخذیو تانی لفظ "Sophia" ہے جو بعض علوم کے ساتھ لاحقے کے طور پر آتا ہے۔ مثلاً Philosophy بونانی زبان میں sophia کامعنی ہے wisdom یعنی حکمت و دانائی 'اور sophos حکیم و دانا (wise) کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ لفظ تصوف در حقیقت Theosophy سے بتا ہے جو عرفان و معرفتِ خداو ندی کاعلم ہے۔ theo کالفظ یونانی زبان میں ذہبی معاملات کے لئے استعال ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سے Theocracy کی اصطلاح بی ہے جو ند ہی لوگوں کی حکومت کے لئے استعال ہوتی ہے۔اور میں نے بار ہا کہاہے کہ میں اس حثمن میں مولانامودودی مرحوم کی دائے کو بالکل صحیح سمحتا ہوں کہ اسلامی ریاست نہ تھیوکرلی ہے اور نہ ڈیمو کرنیی 'بلکہ بیہ ایک "تحیودٔ یموکرلی" ہے "کیونکہ اس میں "theo" اور "demo" دونوں عضر جع میں - بالکل ای طرح کامعالمہ theosophy کا بھی ہے۔ چنانچہ یہ لفظ آج بھی استعال موتام اوردر حقيقت تصوف كالفظ يميس سے آيا ہے۔ اوريد بات مرفض کے علم میں ہے کہ دو سری صدی جری کے دوران یونانی فلفہ اور نوافلاطونی تصوف كالك بت براسلاب عالم اسلام يرآ چكاتها لفظ تصوف كاشتقاق كبارك میں یہ میری ذاتی رائے ہے کوئی اسے قبول کرنا جاہے توکرے 'نہ کرنا جاہے تو روکر دے۔ بسرحال اس بحث کا خلاصہ بہ ہے کہ تصوف کی اصطلاح جمول الاصل ہے۔

### بہاڑ جیسی غلطی کے ہولناک نتائج

i) کتاب و منت کی اہم اصطلاح ہے مجوبیت: اس ہالیہ جیسی غلطی کے جو ہولناک نتائج لظے 'ان میں سے اولین یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اہم اصطلاح "احسان" ہے مجوبیت اور محرومی ہو گئی اور اب ہمیں لفظ احسان کے صرف ایک ہی معنی معلوم رہ گئے ہیں یعنی کسی سے حسن سلوک کرنا 'کسی ہے بھلائی کرنا۔ اگر چہ اس لفظ کے یہ معنی ہمی ہیں 'چنانچہ اسی معنی میں یہ لفظ قرآن مکیم کی سورہ قصص میں استعال ہوا ہے۔ یعنی: "آخسین کی آخسین اللہ اِلَیْ کی "احسان" استعال ہوا ہے۔ یعنی: "آخسین کی آخسین اللہ اِلَیْ کی "احسان"

دین کی ایک اہم اصطلاح بھی ہے۔ چنانچہ اسلام کے بعد ایمان اور ایمان کے بعد احمان کادرجہ ہے۔اس کاعمومی مفہوم ہے کسی بھی شے میں حسن پیدا کر دینا۔ گویا ا یک ہے مارے باندھے کوئی کام کیا' اس کے بنیادی تقاضے اور لوازم بورے کر ديئے 'ليكن ايك ہے بورى طرح جان كھياكر ' دل لگاكر ' بورى توجه اور اپني سارى صلاحیتوں اور توانا ئیوں کو بروئے کارلاتے ہوئے اس کام کوا چھے سے اچھا عمرہ سے عمده اندازے کرنا۔ چنانچہ ایک مدید نبوی کے الفاظ ہیں: "اِذَا فَتَلْتُمْ فَاحْسِنُ واللَّقِتُلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ واللَّذِّبْحَة "يعي كي وقل كرنا ہے تو بھی خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو اور کسی جانور کو ذریح کرتا ہے تو اسے بھی خوبصورتی کے ساتھ ذریح کرو۔ کسی کواذیتی دے دے کرنہ مارو۔ آج کل سعودی عرب میں جو beheading ہوتی ہے یعنی جب سرقلم کیاجا تاہے تو ایک ہی وار ہو تاہے۔سوائے رجم کی سزاکے جس کے لئے ایک عبرت ناک ماحول پیدا کرنا مقصود ب- ای طرح ذی کرنامقصود موتو چمری تیز مونی چاہے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو'بس ایک ہی مرتبہ آپ کی چھری اس مقصد کو بو را کردے۔ای مفہوم میں بیہ لفظ ایک اور حدیث نبوی میں نمایت خوبصورتی کے ساتھ استعال ہوا ہے لین : "مِنْ حُسُنِ إِسْلَام الْمَرْءِتَرْكُه 'مَالَايَعْنِيْه "لِعِي كي فَحْص كاسلام کی خوبی اور خوبصورتی بیہ ہے کہ وہ ہراس کام کو ترک کردے جس سے نہ کوئی دنیوی ضرورت بوری ہوتی ہو'نہ اخروی اجروثواب متوقع ہو۔

بد بہت بڑی محروی ہے کہ دین کی ایک اتن بنیادی اصطلاح جو حدیث جرائیل اس آئی ہا دیا اصطلاح جو حدیث جرائیل اس آئی ہاں الفاظ کے حوالے ہے کہ "فَاحْبِرُنِی عَنِ الْاسْلَام اَحْبِرُنِی عَنِ الْاسْلَام اَحْبِرُنِی عَنِ الْاِسْلَام اَحْبِرُنِی عَنِ الْاِسْلَام اَور مجوب ہو عَنِ الْاِسْسَانِ "اس سے امت محروم اور مجوب ہو گئی۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابتداء میں آپ کو سائی اس میں ایمان کے دو مراحقی ایمان ہوئے ایک قانونی ایمان اور دو سراحقی ایمان ۔ یہ مطالعہ قرآن محیم مرحلے بیان ہوئے ایک قانونی ایمان اور دو سراحقی ایمان ۔ یہ مطالعہ قرآن محیم کے ہمارے متحب نصاب کی ایک مرکزی بحث ہے کہ قانونی ایمان لیمی اسلام اور

حقیقی ایمان میں کیافرق ہے۔ قانونی ایمان کے درجے میں عمل علیحدہ ہے ایمان ہے ا جبكه حقیق ایمان كے درجے میں عمل جزولایفك بن جاتا ہے ایمان كا۔ پراس سے اور تیرادرجداحان کام-اس محمن میں سورة ما کده کی به آیت بدی اجم ب: ﴿ لَيْسَ عَلَى أَلَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ حُنَا عِ رفيمًا طعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا تُوامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّيحيب ثُمَّ أَنَقُوا وَامَنُوا ثُمَّ أَنَقُوا وَآحُسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِيْنَ 0 ﴿ (آيت ٩٣)

جولوگ بھی ایمان اور عمل صالح بر مسلسل کاربند رہے ان پر کوئی الزام نہیں ان چزوں کے معمن میں جو وہ پہلے کھائی چکے ---- ( یعنی اگر کسی نے کسی شے کی حرمتِ قطعی کا تھم آنے ہے قبل کھایا پیاہے تواس کامعالمہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ حرام شے كويا جم مين رچ بس كي مو)---- در آنحاليكه ان كي مسلسل روش به ربي كه انهول نے تقوی اختیار کیا بھرا بمان لائے 'اور عمل صالح کیا' پھراور تقوی بڑھا تو وہ مزید ایمان لائے (لیمنی ایمان حقیقی تک پہنچ گئے۔ نوٹ کیجے کہ اس آیت میں پہلاایمان وہ ہے جے قانونی ایمان کمنا چاہے ، بعن جس کے ساتھ عمل صالح علیمده حیثیت ے آتا ہے' اور دو مرا ایمان وہ حقیقی ایمان ہے کہ جس میں عمل کی سمیٹیکری علیحدہ نہیں رى بلكه وه اس كاجز ولا نفك ب- چنانچه امام بخاري كا قول ب كه "الايسان قولك وَعَملُ") - اور اس کے بعد جب تقوی اور برماتواب وہ احسان کے درجے پر فائز ہو گئے۔ "وَاللّٰهُ يُمُحِيُّ الْمُحْسِينَيِّسَ" اور الله تعالى كے محبوب تو وہي ہيں جو محسنین میں شامل ہیں۔

اس حمن مين ايك حديث رسول العلطية بعى نوث يجيح كه "مَا ابْتَدَعَ مَنْ مَ بِدْعَةُ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ السُّنَّةِ مِثْلِهِ "كرجال كولَى برعت آكلًى وہاں سے کوئی نہ کوئی سنت بقینار خصت ہو جائے گی۔ ہربد عت قامع سنت ہے۔ ہر برعت لازماس سنت كازاله كرے كى يعنى اے displace كرے كى - الذا يمال بر ن ن کے لفظ نے احسان کی خالص دینی اصطلاح کی جگہ لے لی۔ ii) کتاب و مُنت کے شیدا ئیول میں نفتوف سے بُعد: اس ہمالیہ ایسی غلط کریں ہوئی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی

علطی کا دو سرا نتیجہ وہ نکلا جو میرے نزدیک پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی کتاب و سنت کے شیدا ئیوں میں اس سے بُعد پیدا ہو گیا۔ گویا عنوان سے بُعد ہوا تو اس کے contents سے بھی دوری پیدا ہو گئی اور نتیجتا نری ظاہر پرسی باقی رہ گئی۔

اگرچہ صرف عنوان ہی کی وجہ سے بُعد نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی دیگر وجو ہات بھی تھیں جنہیں ہم آگے چل کر سمجھیں گے۔ تاہم واقعہ بیر ہے کہ قلبی و ذہنی بُعد کا آغاز

عنوان کی تبدیلی ہی ہے شروع ہو گیا تھا۔ اور دوری کے اس عمل (phenomenon) کانقط محروج ہے محمد بن عبدالواب ؓ کی شخصیت۔

تصوف پراس اندازہے اعتراض کیاجائے کہ میہ دورِ نبوی کے بعد کی پیداوار ہے تو جوابا کہا جاتا ہے کہ ویگر علوم بھی تو حضور اللطائی کے زمانے میں نہیں تھے۔ لیکن تصوف کے سوا دیگر علوم کے عنوانات قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہیں۔ مثلاً " تغیر" کالفظ قرآن مجیدین آیا ہے: "اَحْسَنَ تَفْسِیرًا" اور بیر لفظ دور صحابہ میں بھی مستعمل تھا۔ اسی طرح تیفیقہ کالفظ قرآن میں ہے'اور حضور کمی حدیث ہے كه "اَللَّهُمَ فَقِه مُ فِي الرِّدِينِ" - يه دو سرى بات م كه علم دين ك ايك خاص شعبه کو فقه کهه دیا گیالیکن یقیناًوه بھی تفقّه کاجزو ہی ہے۔اس طرح حدیث کالفظ بھی قرآن میں ہے: "فَبِاَتِي حَدِيْثِ بَعْدَهُ يُومِنْوُنَ"- ي قرآن بھی " مدیث" ہی ہے۔ لیکن قرآن مدیثُ اللہ ہے' اور جے اصطلاح میں مدیث کہتے ہیں وہ حدیثِ رسول م ہے۔ للذا جارے تمام دینی علوم کامنبع و سرچشمہ قرآن اور حدیث رسول ہیں اور ان کے عنوانات بھی قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہیں۔ للذا میں اس دلیل کونشلیم نہیں کر تا کہ جیسے اور دینی علوم ہیں ویسے ہی تصوف بھی ہے۔ اس لئے کہ آپ نے عنوان ہی جدا کر دیا اور ایک ایسالفظ اختیار کرلیاجس کا کتاب و ''نت کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں اور مشزادیہ کہ اس کا یہ بھی پچھ پتہ نہیں

کہ یہ لفظ کمال سے آیا ہے۔ اب فاہر ہے کہ جس فض کو کتاب وسنت سے لگاؤاور
تمسک ہے اور جس کی فخصیت میں کتاب و سنت رائخ ہو چکے ہیں اسے بقینا تصوف
ہے بُعد نہ سی تجاب تو ضرور محسوس ہوگا۔ للذا تصوف سے بُعد کی پہلی دجہ تواس کا
اجنی عنوان بی ہے اور اس بعد میں دیگر اسباب کی دجہ سے اضافہ ہو تا چلا گیا کیو نکہ
اس فکر میں جو بیرونی نظریات اور فلنے آئے 'ان سے وہ تجابات برھتے گئے 'یماں
تک کہ انہوں نے منافرت کی شکل اعتبار کرئی۔

جیساکہ میں نے عرض کیا ہے تصوف ہے دوری کی سب سے نمایاں مثال محرین کے عبدالوہاب ہیں۔ ویے میں انہیں بھی مجددین کی فرست میں شامل کرتا ہوں کہ انہوں نے بدعات کا قلع قلع کیا ، فیراسلامی رسومات کی بیخ کی کی ، دین کی تعلیمات پرجو جماز جمنکار آئیا تھا اسے بٹایا اور کم از کم دین کے عملی اور فلا بری پیلوکو کھارنے کا کام سرانجام دیا۔ اس پیلو سے وہ مجددینِ اُمّت میں شامل ہیں۔ لیکن اگر محر بن عبدالوہاب نجدی گان کے ہم عمر حصرت شاہ ولی اللہ دبلوی سے تقابل کیاجائے تو محمد بن عبدالوہاب کی شاہ ولی اللہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شاہ مصاحب کی جامع ہیں محمد بن عبدالوہاب کی حیثیت مرف دین اور کتاب و سنت کے فلا بری پہلوک حوالے ہے۔

یمال خمنی طور پراس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ عمد حاضر میں تجدیدی اور احیائی تحریکوں میں دین کے باطنی پہلو کے مطلوح ہونے کا ایک سب یہ بھی ہے کہ ان تمام تحریکوں میں دین کے باطنی پہلو کے مطلوح ہونے کا ایک سب یہ بھی ہے کہ ان تمام تحریک کو بھی اس نے اسلام کا قانونی نظام تحریک تھی جس نے اسلام کا قانونی نظام دوبارہ قائم کیا شریعت کا نفاذ کیا 'شعار دین کی پابٹری شروع کی 'اگرچہ انہوں نے یہ کام آئی سعود کے تعاون سے کیا اس کے باوجودیہ تحریک تخدید واحیائے دین کی تمام تحریک کے ایک مثال بن جی آتا ہے لیکن تحریک تعدید کا تام بھی آتا ہے لیکن کے ایک مثال بن جی آتا ہے لیکن

#### تفتوف كامنصوص ومسنون طريق

اب ہم اپنامل موضوع کی طرف آتے ہیں ایعنی تصوف کا طریق منصوص و مسنون تھا کیا؟ میرے نزدیک ہو طریقہ کتاب و سنت سے منصوص ہے وی طریق محدی ہے اوروی طریقہ در حقیقت عمل و منطق سے قریب بھی ہے۔

اس همن میں پہلی قابل توجہ بات وی ہے جو شظیم اسلامی کی قرار واد تاسیس کے اولین جملے میں بیان ہوئی ہے بعثی ہے کہ "دین کا اصل مخاطب فردہے"۔ مطلب ہے کہ ہرانسان اللہ تعالی کے باغ کا ایک حسین پوداہے او رائلہ تعالی چاہتاہے کہ وہ پودا پروان چڑھے اس میں جو بھی امکانات اس نے ود بعت فرمائے ہیں وہ پروئے کا را آئیں اس کی مخصیت پھول کی مانند کھلے۔ جمعے بیدل کا شعریا د آئیا ۔

ستم است مر دوست کند که به سیر سرو و سمن درا تو ز غنی کم نه دمیدهٔ در دل کشا به چن درا

یہ شعرمیرے استاد مولانا منتخب الحق قاوری نے ایک کلاس میں پڑھاتھا اور اگرچہ میں
نے اس سے پہلے بھی نہیں ساتھ الیکن یہ ان کے پڑھنے کے انداز کا اعجاز تھا' اور
میرے ذہن کی مناسبت کا مظر کہ یہ شعر مجھے اسی وقت یا دہو گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ بڑا
ہی ستم کا معالمہ ہے ' بڑا ظلم ہے کہ تجھے خواہش نفس تھنچ کرلے جاتی ہے کہ چلوباغ
مین سروو سمن کی بمار دیکھیں۔ حالا تکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تو خود ایک کھلا ہوا غنچ
ہین سروو سمن کی بمار دیکھیں۔ حالا تکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تو خود ایک کھلا ہوا غنچ
ہے 'اپنے دل کاوروازہ کھول اورجو ہا طنی جمن اللہ تعالی نے تیرے باطن میں کھلار کھا
ہے بھی اس کی سربھی کرا گویا تم جو شارج کے پھولوں کی سرکرتے پھرتے ہو بھی اپنے
من میں ڈوب کر بھی دیکھو۔

یں یہ عرض کررہا تھا کہ ہرانسان اللہ کالگایا ہوا پودا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ سے پھلے کو کے اس کے اندر کے تمام محاس

ظاہر ہوں 'تمام امکانات جواس میں کا وہ آیت یاد کیجے جس میں کما گیا ہے کہ اس کا آئیں۔ یہاں پر سور و مائدہ ہی کی وہ آیت یاد کیجے جس میں کما گیا ہے کہ "عَلَیْہ کُٹم اُنْفُسکٹم اُلْیَا ہے کہ شکار اُلْمَا اِلْمَا اُلْمَا اِلْمَا اُلْمَا اِلْمَا اُلْمَا اِلْمَا اللَّمَ اللَّمَا اِلْمَا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمِ الْمَلِي اللَّمَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُلْمَالُكُمُ اللَّمُ الْمُلْمَالُكُمُ اللَّمُ الْمُلْمَالُكُمُ اللَّمُ الْمُلْمُ اللَّمُ الْمُلْمُلُمُ اللَّمُ الْمُلْمُلُمُ اللَّمُ الْمُلْمِلُمُ اللَّمُ الْمُلْمُلُمُ اللَّمُ الْمُلْمُلُمُ اللَّمُ الْمُلْمُلُمُ اللَّمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ اللَّمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُلْمُ اللَّمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

سوره ما کده کی نہ کوره بالا آیت کا غلط منہوم بھی لیا آیا ہے 'اوریہ فلطی دور صحابہ' بی بیں ہونے گئی تھی۔ لوگوں نے اس آیت کو دلیل بنایا اس بات پر کہ ہمیں دعوت و تیلنج یا فیصت کرنے کی کیا خرورت ہے ؟ اُس دور میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود تے 'منافقین بھی تے اور اپنے فرا نفل ہے تی چرائے والے بھی۔ لندا اُس وقت حضرت ابو بکر صدیق ' نے فطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم اس آیت کا غلط منہوم لے رہے ہو ' ' عکر ہمکہ ہم آنف سکم ' " ہے یہ مراد نہیں ہے کہ تم دعوت و تبلیخ اور امر بالمروف و نبی عن المکر کے فرایش ہے یہ مراد نہیں ہے کہ تم دعوت و تبلیخ اور امر بالمروف و نبی عن المکر کے فرایش ہے یہ بری ہو گئے ہو۔ آئ ہم یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ ہر مختص پر اصل ذمہ داری اس کی اپنی ذات بی کے حوالے ہے ما کہ ہوتی گئے۔ آئیل کے آئیل کے آئیل کے آئیل کے اُس کے کہ ہر مختص پر اصل ذمہ داری اس کی اپنی ذات بی کے حوالے ہے ما کہ ہوتی گئے آئیل کے والے ہمائی کا ذکر بھی صرف اس لئے آئیل کہ وہ خود تیار تھے 'ورنہ (بارون ) پر ہے۔ یمان بمائی کا ذکر بھی صرف اس لئے آئیل کہ وہ خود تیار تھے 'ورنہ ظاہر ہے کہ اپنی بھی کی انسان کو اعتیار حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح فرمایا کہ:

"إِنَّكَ لَا نَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ"-(يعنَ الله يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ"-(يعنَ "اب نِي آآپ جي چاين بدايت شين دے سكة 'يه تو صرف الله كافتيار مِن به كه جي چاپ بدايت سے نوازدے۔"

#### انساني فمخصيت كارتقاء كيزيهلو

الذا پہلی بات توبیہ ہے کہ اگر انسانی مخصیت کا رتقاء ہوناہے اور اس مخصیت كى تقير لينى اس من ووليت شده potentialities كو بروسة كار لاناب توبيه كام کس طرح ہوگا؟ یمال اس حقیقت کو سمجھ لینا جاہئے کہ انسان کا وجو د ڈو اجزائے ترکیمی پر مشمل ہے جو باہم متضادی شیں ایک دو سرے کے مخالف بھی ہیں۔متضاد كامطلب تو صرف بير ہے كه دو چيزوں على باہم تعناد پايا جا تا ہو اور ضرورى نبيس كه ان میں مخالفت اور کھکش بھی ہو رہی ہو۔ جبکہ مخالفت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے مابین رسه تشی یا تھینج تان کی کیفیت بھی ہے۔انسانی مخصیت کے اندردو متحارب اور باہم مخالف اور متعناد عناصراس کا نفس حیوانی اور اس کی روح ملکوتی ہیں۔ لندا کرنے کاکام یہ ہے کہ روحانی عضری تقویت و تقذید کاسانان کیاجائے اور دو سری طرف حيواني عفري "تهذيب" وتزكيه كابندوبت كياجات اس عمل اورجد وجهد ے دورخ (aspects) ہوں گے۔ اس بات کو اس مدیث کے توالے سے مجھے جس میں جایا گیاہے کہ رمضان کے ونوں میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی متاوی ندا كرتاب: "ياباغي التحيير أقبل وياباغي الشَّيّر أدْبِرا" يعن الم فيرك طالب آ مے بوھ کہ یہ نکیوں کاموسم بمارے اوراے شرکے طالب پیچے ہاءور اوت جا جارے اندر بھی ایک خرکا عصرے اسے تقویت دیجتے اس کی تقویت و تغذيه كالهممام يجئ يه ايك رخ موكيا- دو سرارخ جو شركي طرف تعيني والاعضرب اس کودباہے اے contain مجے اس کی تمذیب مجعے اس کا تزکیہ مجے۔ اس تنذيب و تزكيد كا مقعد اللس كو فاكر وينا نيس به- مبط نفس ليني

self-control اور تهذیب و تزکیم نفش کینی self-purification ' بی دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ لیکن نفس کشی یا self-annihilation کااسلام میں كوئى تصور شيں ہے۔ يہ چيز دراصل باہرے آئى ہے۔ چتانچہ شاہ ولى الله وہوئ نے انسانوں کی جو اقسام بیان کی ہیں وہ اننی دو عناصر کی بنیاد پر ہیں 'لیعنی قویہ ملکوتی اور قوتِ بہیمی۔ سب سے بلند درجے پر وہ لوگ ہیں جن کی تککیت بھی بہت قوی اور بہیت بھی بہت قوی ہے۔اس لئے کہ قوتِ کاراور قوتِ عمل درامل بہرت ہی سے متعلق ہے۔ اور سب سے نچلے درجے پروہ لوگ ہیں جن کی بہیت قوی اور کلیت ضعیف ہے۔ بسرحال نوٹ کیجئے کہ اسلام میں نفس تھی یا self-annihilation کا کوئی مقام نہیں ہے' البتہ ضبطِ نفس لیعنی self-control کا حصول مطلوب ہے 'جے میں تمذیب نفس کمہ رہا ہوں' اور دو سری مطلوب شے ہے ترکیر نفس لینی self-purification \_\_\_ ان دو نول کا ایک متیجہ لکا ہے جس کے لئے میں نے ایک نئی اصطلاح وضع کی ہے لینی "تحرير الروح" - مي يمال" تحريه "كالفظ اس كينيادى لغوى مفهوم يعنى حريت کے معنی میں استعال کر رہا ہوں۔ تحریر الروح لیعن liberation of the soul or spirit \_\_\_\_ یہ کتہ "عظمت صوم" نامی کتا بچے میں بیان ہو چکا ہے کہ نقس حیوانی کاغلبہ جتنا شدید ہو گاای قدر ہماری روح ان بیزیوں میں مقید رہے گی' اور نفس حیوانی کاغلبہ جتنا کمزوربرے گااس تناسب سے روح کو آزادی طے گی۔ تہذیب و تزکیر نفس کا نتیجہ تحریر الروح کی شکل میں لکانا ہے ایعنی روح در حقیقت نفس آمارہ کے تسلط سے آزاد ہوتی ہے۔

#### روح کی تقویت کاؤر بعہ : ذکرِاللی

اب تک ہم نے یہ سمجاہے کہ دین کا اصل مقعود فرد کی تغیرو ترقی ہے۔ فرد مرکب ہے دو متخالف اور متحارب عناصرے 'الذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خیر کی قوت یعنی روح کی تقویت اور تغذیہ کابندوبست ہو اور شرکی طاقت یعنی نشی امارہ کی تہذیب اور تزکیہ کاسامان کیاجائے وہ ہے ذکر الی۔ اس کا فلفہ کیا کیا ذریعہ ہے؟ ایک لفظ میں اسے بیان کیاجائے تو وہ ہے ذکر الی۔ اس کا فلفہ کیا ہے؟ ۱۹۲۵ء میں اپنے مٹن کے لئے ذاتی اور انفرادی سطح پرکام کا آغاز کرنے کے بعد میرا جو پہلا کتا بچہ شائع ہوا تھا یعنی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق " میں اُس میں اس بات کی پوری وضاحت کرچکا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ روح انسانی میں اللہ تعالی کی معرفت موجو دہے ایک شعور خفتہ (dormant consciousness) کی معرفت موجو دہے ایک شعور خفتہ (خات کا جزو تو ہرگز نہیں ہے 'کین ممادر تو وہیں ہے ہوئی ہے۔ یہ امررب ہے۔ توکیایہ روح اند می اور بسری ہو سکتی صادر تو وہیں ہے ہوئی ہے۔ یہ امررب ہے۔ توکیایہ روح اند می اور بسری ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ البتہ سوئی ہوئی ہے' اور اللہ کا ذکر اس کو بیدار کرتا ہے۔ جناب یوسف سلیم چشتی مرحوم نے ایک مرتبہ جرمن فلنی کانٹ کا ایک جملہ سایا تھا :

"Hume awakened me from my dogmatic"

اگریزی فلنی ڈیو ڈیوم کی تناہیں پڑھ کرکان کتا ہے کہ میں اپنے اندھے عقیدے
کی دھن میں سویا ہوا تھا کہ ہوم نے جھے جگاویا۔ اسی طرح حفیظ جالندھری کی ایک نظم ہے "جاگ سوز عشق جاگ"۔ اور میں نے اپنے ہائی سکول کے بالکل ابتدائی زمانے میں ایک گیت ساتھاجس کے یہ الفاظ آج بھی جھے یاد ہیں " متم ہی نے جھے کور یم سکھایا "سوے ہوئے ہردے کو جگایا"۔ ہندی میں " ہردہ" کتے ہیں جی یانفس کو۔ توبید ایک بہت بوی حقیقت ہے کہ انسان کی روح میں سب کچھ پہلے ہے موجود ہوت " میں دو الفاظ ہے۔ میں نے اپنے کتا بچے "نی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کامقصد بعثت" میں دو الفاظ استعمال کئے ہیں کہ اس روح کے اندر معرفت رب بھی موجود ہے اور محبت رب بھی۔ اس کی ہمارے بعض عارفین نے جو مثال دی ہے دہ یہ کہ ہماری روح کا ذات باری تعالی کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سورج کی کرن کاسورج کے ساتھ ہو تا جا۔ سورج کی کرن کاسورج کے ساتھ ہو تا کے۔ سورج کی کرن کاسورج کے ساتھ ہو تا کے۔ سورج کی کرن کاسورج کے کہ تھاری اس کا حصورج کی کرن کاسورج کے کہ تھاری اس کا حصورج کی کرن کاسورج کے ساتھ ہو تا کا دور چلی جائے لیکن اس کا حصورج کی کرن کاسورج کی کرن کاسورج کے کہ تھاری اس کا حصورج کی کرن کاسورج کی کرن کاسورج کے ساتھ ہو تا کے۔ سورج کی کرن کاسورج کے کہ تاکھ کیون اس کا حصورج کی کرن کاسورج کی کرن اپنے کی کرن اپنے کین اس کا حصورج کی کرن کاسورج کی کرن اپنے کین اس کا کاسورج کی کرن کاسورج کی کرن کاسورج کی کرن کاسورج کی کرن اپنے کین اس کا کھیں۔

تعلق سورج ہے منقطع نہیں ہو تا۔

لنذا ذکرالی کا صل فائدہ سے کہ اس کی بدولت روح بیدار ہوتی ہے'اس کاسویا ہواشعور متحرک (activate) ہو تاہے۔اس ضمن میں سور و نور کے پانچویں ر کوئے کے درس میں جو بحث آتی ہے اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ لینی پیہ کہ نو پر وحی اور نور فطرت کے امتراج سے ہی نورِ ایمان وجو دیس آتا ہے اور در حقیقت سے سارامعالمه ایمان ی کام - ایمان صرف زبانی ا قرار تک ب توبه "اسلام" ب-جب ایمان دل کی گمرائی میں اتر کر راسخ ہو گیااور تقیدیق بالقلب حاصل ہو گئی تو ہیہ "ایمان" ہے۔ پھرجب ای ایمان میں وہ شدت اور گرائی پیدا ہو گئی کہ مومن ہے محسوس کرنے لگا کہ وہ گویا اللہ کود کھ رہاہے یا کم سے کم بیراستحضار حاصل ہو گیا کہ وہ مجھے دیکھ رہاہے تو یہ "احسان" کی منزل ہے۔واقعہ یہ ہے کہ "احسان" کے درج کوبیان کرنے کے لئے ہماری زبان میں اس سے بمترکوئی مثال نمیں ہے کہ یہ ایمان کی اس کیفیت کانام ہے کہ ایک فخص نیبی تقائق کو گویا آ تھوں کے سامنے موجود یائے۔ بقین کی مرائی کے لئے اس سے آگے کوئی استعارہ اور کوئی تعبیر ممکن نہیں ب-ايان جباس شدت كو بني جاتا بكر سكاتك تراه فيان لم تكي تراه فانته يراك "كي كيفيت حاصل موجائك العني يدكه بندوالله كي عبادت اورالله كي رضاجوتی کے لئے عمل اتی شدت اور خلوص واخلاص سے کرنے لگے کہ کویا وہ ائے ویکے رہاہے اور اگروہ اللہ کو نہیں دیکے رہاتو اللہ تو بیٹینا اے دیکے رہاہے۔) تو ی احمان ہے اور یسی مقام ولایت ہے۔

#### حصول ایمان کے ذرائع

اب یمال میں اصل موضوع سے کسی قدر ہٹ کر ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔اے ایک همیمہ سمجھ لیجئے۔اس بات کو میں نے حقیقت ایمان کے موضوع پر ہونے والے محاضرات میں تفعیل سے بیان کیا ہے کہ حصول ایمان کے تین ذرائح ہیں۔ اولاً بید کہ صاحب یقین کی محبت سے ایمان حاصل ہوتا ہے 'جیے آپ آگ کی بھٹ کے پاس بیٹھیں کے تو حرارت ملے گی۔ ٹانیا بید کہ شریعت پر عمل پیرا ہونے سے بھی ایمان بیدا ہوتا ہے۔

لیکن سے دونوں فتم کے الحان ایک نوع کے blind faith کے درج میں ہیں۔ اس میں شعوری یا intellectual عضر ضروری نہیں ہے 'اس میں قم و عقد بھی ضروری نیں اگرچہ ان ذرائع سے حاصل ہونے والے ایمان میں گرائی تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں وسعت فکر و نظر نہیں ہوگی۔ وہ ایمان جس میں شدت یقین ك ساتھ ساتھ وسعت كرو نظر بھى مو ، جس بيل كرائى كے علاوہ ايك شعورى يا intellectual عضر بحل مو اليا وعلى وجد البعيرت " ايمان صرف اور صرف قرآن سے لے گا۔ قرآن کے سواکسی اور ذریعے سے اس نوعیت کا ایمان نہیں مل سكا- يهال اس كلته كوجى سجه ليج كه حديث كي روسه ايمان كاافنل مونااور شي ہے اور انمان کا اُنجب یا most wonderful اور انمان کا اُنجب یا ہونا اور شے ہے۔ لین ایک ایمان کی افغلیت ہے اور دو سرے اس کی اعجیت ہے۔ اہل سنت کے بال برمسلم ہے کہ سب سے افغل ایمان محابہ کرام الشیک کا ہے عمال ملک کہ اولی سے اولی محالی کا اعمان بھی ہوے سے بوے ولی اللہ اور وانشور کے شعوری ایمان سے افتل ماناجائے گا۔ لیکن مید ذہن میں رکھے کہ مختلف محابہ کے ایمان میں بھی فرق تھا۔ ظاہرہ کہ نبی اکرم ساب کی محبت و تمام محابہ کو حاصل متی اندا محبت سے حاصل ہونے والا ایمان سب میں مشترک تھا الیکن محابہ میں بت سے جنیم اور باشعور لینی intellectual فراد بھی تھے جنہوں نے قرآن مکیم سے شعوری ایمان اخذ کیاتھا۔ اندا بدنس سجمنا جائے کہ معاذ الله تمام محابہ کرام کا یمان محض blind faith تھا'اگرچہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ محابہ "کا غرشعوری ایمان مجی جو نکه می رسول الله الله الله کی محبت سے حاصل ہوا تعالیداوہ قيامت تك افعل رب كا-البته ايمان كاحسين اوراً عجب بوناايك بالكل مخلف بات

ب اورب راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ دیکھتے حضور ملاہی نے مارے احساس محروی کے ازالے کے لئے کیسی کیسی ہاتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت کامعاملہ بارش کی ماند ہے ' نہیں کمد سکتے کہ اس کا اول حصہ بمتر ہو گایا آخر-الذااگر ہم حضور اللہ کے زمانے میں پیدا ہونے سے محروم رہ گئے تب بھی کوئی حرج نبیں کہ مِتد یقیت اور شمادت اور صالحیت کے تمام مراتب آج بھی قابل حصول ہیں۔ صرف نبوت کا دروا زہ بند ہے 'لیکن وہ تو محابہ " کے لئے بھی بند تھا۔ اس کامطلب میہ ہے کہ اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کے مواقع موجود میں محنت کرواور اکتباب کرو۔ دو سری وہ مدیث ہے جس میں حضور کے محابہ سے سوال کیا کہ تہارے نزدیک گلوقات میں حین ترین (اعتجب) ایمان کس کاہے؟ انہوں نے كما لما تكدكا-آب ك فرماياكه لما تكدكيي ايمان ندلات ووتواي رب ك حضور میں حاضر ہیں 'ان پر تو حقائق منكشف ہیں۔ مرادیہ ہے كد ان كاكيا كمال بوا؟ محابہ " نے کماکہ پھرانبیاء کا ایمان اعجب ہے۔ حضور "نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیے ایمان نہ لاتے ان ير تو وى نازل موتى ہے۔ اس ير محاب ان عرض كياك محربم بير - آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تم کیے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تہمارے ورمیان موجودہوں۔ محرآب نے فرال : "انا اعجب العداق التي ايسانا الاحوانيا الدين يأتون من بعدى يحدون صحفًا فيه كتابُ الله فيومنون بسافيها" يعنى : ميرے زوك وسب سے حسين ايمان مارے ان بما يول كا ہو گاجو میرے بعد آئیں مے (دو میری محبت نمیں یا کیں مے بلکہ) انہیں تو اوراق ملیں کے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی اوروہ اس پر ایمان لا تیں گے۔

#### ذكرِ اللي كے ضمن ميں قرآن كامقام

اب تک ہم نے جوہات سمجی ہے وہ یہ ہے کہ اصل کام روح کو تقویت پنچانا ہے' اس کا ذریعہ ذکرالی ہے اور اس کا حاصل ایمان ہے۔ ذکر الی کے همن میں اہم ترین شے قرآن ہے۔ یکی وجہ ہے کہ قرآن آپ آپ کو "الذکر" کہتا ہے۔
یہاں الف لام کو خواہ حصر کے لئے سمجھاجائے خواہ جنس کے لئے ' دونوں صور توں
میں مطلب یکی ہوگا کہ کُل کاکُل ذکر یک ہے اور جنس ذکراس قرآن میں محصور ہوگئی
ہے۔ تبعًا ذکر میں نماز بھی شامل ہے۔ لیکن ٹوٹ کیجئے کہ نماز میں بھی دو
و العین ایک عملی ذکر ہے لینی رکوع' بجود' قیام' اور دو سرے خود
قرآن ہے۔ چنانچہ قرآن نے تجری نماز کو تو کہا ہی ہے "قرآن الفج"۔ ای طرح
دات کی تنجد ہے تو وہ بھی قرآن کے ساتھ اداکر نامطلوب ہے۔ تیسرے درج میں
نی اکرم سے روز مرہ معمولات کے طمن میں جو اذکار منقول ہیں ان کی پابندی کی
جائے تو یہ بھی ذکر افنی کی ایک صورت ہوگی۔

تزکیم نفس 'ایمان اور احمان کے حوالے سے جو بات ہم نے سمجی ہے اسے صوفیاء کی اصطلاحات کے حوالے سے بھی سمجھ لیں۔ میں نے شروع میں "تجایئہ روح "کالفظ استعال کیا تھا۔ صوفیاء کتے ہیں کہ جیسے سورج کی ایک کرن ہوجو کی سبب سے مسئڈی پڑ گئی ہو 'بس ایمانی روح کامعالمہ ہے 'وکرالئی کے ذریعے گویا آپ نے اسے دوبارہ حرارت پنچانا شروع کی۔ اس کی روشنی مائد پڑ گئی تھی آپ نے اسے دوبارہ روشن کرنا شروع کیا۔ یہ تجلیہ ہے اور یہاں بھی میں لفظ "تحریر الروح "کو دبارہ روشن کرنا شروع کیا۔ یہ تجلیہ ہے اور روح کو حرارت ہے۔ روح کا تجلیہ اور روح کو حرارت ہے۔ روح کا تجلیہ اور روح کو حرارت بے بھر نماز آتی ہے 'اور اس کے بعد از کار مسئونہ ہیں۔

#### 'تحريرالروح' كامنطق نتيج

اس نی اصطلاح " تجریر الروح" کے جو دو معانی میں نے بیان کئے ہیں ' یعنی ایک آزاد کرناادر دو سرے حرارت پنچانا ' تواس عمل کا منطقی نتیجہ وہ ہے جسے حکیم فلامینوس (Plotinus) نے نمایت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے الیعنی "Flight of the alone to the Alone" ورحقیقت ماری روح بھی الما تشبیہ 'ذاتِ باری تعالیٰ کی طرح 'انتائی تناہے۔ روح کا کسے کوئی رشتہ نہیں '
روح کسی کی باپ ہے نہ کسی کا بیٹا 'نہ کسی کا شوہر نہ کسی کی بیوی۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جدید فلفے میں بھی وجو دیت کے حوالے ہے "کرب" کالفظ کثرت سے استعال ہو تا ہے۔ جو شخص بھی ذہنی اور نفیاتی اعتبار سے بلند ہو نا شروع ہو تا ہے اس میں تنائی کا حساس برھنے لگتا ہے "گویا جتنااس کے ندر تنائی کا حساس شدید ہو گائی قدروہ حیوانی سطح سے بلند ہو تا جائے گا۔

چنانچہ ایک طرف انسانی روح کی سے مطلق "انفرادیت"

(individuality) ہے اور دو سری طرف وہ ذات ہے جو "الاَحد" ہے اور جس کی" فردیت "میں سی بھی نوع کی تنویت کا سرے ہے کوئی اخمال تک نمیں ہے!

اب اس قاعدہ کلیہ کے مطابق کہ ہرشے اپنی اصل کی طرف لو تتی ہے اور اپنی مرکز اور عادہ کلیہ کے مطابق کہ ہرشے اپنی اصل کی طرف لو تتی ہے اور اپنی مرکز اور عانب رجوع کرتی ہے "روح انسانی کا اصل رجم اور حیوا نیت کے کی جانب ہے۔ گویا روح کی مثال ایک پرندے کی سی ہے جو جم اور حیوا نیت کے پنجرے میں مقید ہے۔ سے پرندہ پھڑ پھڑا تا ہے اور قید سے آزاد ہو کر اوپر اٹھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کو علیم فلا مینوس نے "تنا" کی پرواز "تنا" کی جانب سے تعبیر کیا ہے۔ جس میں ہم احتیا طاب اسے اضافہ کر سکتے ہیں کہ: "میں جو د تنا" کی پرواز "لامحدود تنا" کی چانب! یہاں قبال کے دواشعار طلاحظہ سے جے:

مُرا دل سوخت بر تنائی اُو کنم سامان بزم آرائی اُو مثالِ دانه می کارم خود کی را برائے او نگه دارم خود کی را

یعنی میرا دل جاتا ہے اس صدے اور رنج سے کہ اللہ اکیلا ہے ' تنا ہے۔ لندا میں اس کی محفل سجانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے دانے کو پروان چڑھایا جاتا ہے تووہ

پودا بنتاہے 'کسان اسے پالٹااور پوستاہے اس طرح میں اپنی خودی کی پرورش کررہا ہوں اور اسے پال پوس رہا ہوں 'اور اللہ تعالی کے لئے اپنی خودی یعنی اُٹایا روح کی حفاظت کررہا ہوں۔

بسرحال ان فلسفیانہ اور شاعرانہ خیال آرائیوں سے قطع نظر اب تک کی مختلو کا حاصل ہیہ ہے کہ روح کی تقویت کا سامان کرتا ہرانسان کے لئے لازم ہے استعمالی کا کانفتِ سس کی ریاسیں اریاضت سے سختے ہیں ؟ سعیں یا حصیت و حصیتی جیسے جسمانی ریاضت کو آپ کسرت کتے ہیں جو پہلوان کرتا ہے۔ اس طرح موسیقی سکھنے والا ریاض کرتا ہے اسے بھی خون پھیند ایک کرنا پڑتا ہے ورنہ مشر تھیک نمیں ہوتا۔ اس پر قیاس کر کے سجھنے کہ نفس امارہ کی گرفت کو کمزور کرنے کے لئے بھی بری محنت کرنا پڑتی ہے۔

اس ریاضت میں سب سے پہلی چیز "اقامت السلوق ہے۔ مجرد نماز تو ذکر الی کا ذریعہ ہے اور اس اعتبارے تقویت و تقذیبہ روح کا سامان ہے الیکن اقامت السلوق یعنی نماز کو قائم کرنا کہ کوئی معروفیت کوئی دوستی کوئی کا روبار دنوی آ ثرے نہ آئے پائے اید خالفت نفس کی ریاضت ہے۔ طبیعت آمادہ ہویا نہ ہو "معجد میں آنا ہے۔ شدید سردی ہے اور نج پائی ہی دستیاب ہے تو اس سے و شو کرنا پڑے گا۔ اس

نوث يجيئ كدا قامت العلوة 'موم' اور انفاقِ مال سے مخالفتِ نفس كامقصد حاصل ہو تاہے 'اور کی مقصد دواور فرائض کی ذریعے بھی پورا ہو تاہے۔ بیدونوں فرائض اصل میں ان تینوں کے جامع ہیں۔ پہلی چیز ہے جے۔ اس میں انفاقِ مال بھی ے احرام کی بایندیاں بھی ہیں و کر بھی ہے اندیت شدید مشتت بھی ہے۔ اور دو سری شے ہے دعوتِ دین اور اقامتِ دین کی جدوجہد۔ اس میں بھی مخالفتِ نفس ہوتی ہے۔ محنت اور مشعنت ہے جو آرام واستراحت کے منافی ہے۔ تهت و طامت ہے جو تحسین و تعریف کے منافی ہے۔ یہ وہ ضرورت ہے جس کے لئے صوفیاء کے ا یک طبتے نے با قاعدہ فرقہ طامتیہ ایجاد کیا اکو تکہ یہ بھی نفس کی مخالفت عی کی ایک مورت ہے کہ لوگ کمی کو حقیر سمجیں کالمیاں دیں 'فائن وفاجر کہیں۔ آپ آگ ين مرحق كى دعوت ديجيئ اس راه ين توجي ورسول الله علي عيد عض كوبمي كما كياكه (معاذ الله) يه "مجنون" بين محور بين شاعر بين كذّاب بين ماحر بين-(نعوذبالله مِن ذلك) \_\_\_ لين عم ب كدمبر كرو- و خالفت ننس كامتعد حاصل ہو گیایا نہیں؟ آپ ا قامتِ دین کی جدوجد میں مال خرج کررہے ہیں 'یا اگر وقت مرف کررہ ہیں تو بھی عام مقولے "Time is money" کے مطابق بی انفاق مال عى ہے۔ پر آب الى اور الى آل و اولاد كى جانوں كے لئے آفات اور مصائب کا خطرہ مول کے رہے ہیں۔ قال کا مرملہ ہے او اپی جان مقبلی ير رك كر میدان میں آ رہے ہیں۔ اس طرح بنیادی حوانی داعیات میں ے دو اینی بقائے نفس (Preservation of the self) اور بقائے نسل (Perservation of the species) کی مخالفت ہو رہی ہے یا نہیں؟ اب اس میں سجھنے کا تکتہ ہے ہے کہ کسی بھی اجول میں دوہی صور تیں ممکن ہوتی ہیں: اگر اللہ کادین غالب ہے اور اسلامی ریاست موجود ہے تو مخالفت نفس کے لئے اقامتُ السلو ق صوم 'انفاق 'اور حج کے ذرائع اختیار سیجئے۔ اور اگر اللہ کادین پامال ہے تو مخالفت نفس کی ریاضتوں کے سلسلے میں بھی دعوتِ دین اور اقامتِ دین کی جدوجہد کو تمام نفلی عبادات پر فوقیت حاصل ہوجائے گی۔

دعوت و ا قامتِ دین کی جدوجہد میں انفرادی اعتبار سے جو اصل ہدف ہے وہ ہمارے سامنے آگیا 'لینی مخالفتِ نفس کی ریاضت تاکہ روح کو تجلیہ حاصل ہوجائے۔ اب اجتماعی پہلوے ویکھئے کہ اس میں اضافی حکمت کیاہے۔اس جماد کامدف ب نظام عدل و قبط کا قیام ' تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انسانوں کے لئے اس سلوک کی راہ کو اختیار کرناممکن ہو سکے۔غور کیجئے کہ نمس قدر خود غرضی کامظاہرہ کرتا ہے وہ شخص جو برس ہابرس جنگلوں اور ویر انوں میں مخالفتِ نفس کے لئے مشقیں جسیل رہا ہے 'خود کو مانچھ رہا ہے 'رگز رہا ہے 'اور دو سری طرف کرو ڑوں انسان مسلسل ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انسانوں کی عظیم اکثریت کو وہ موقع ہی میسر نہیں کہ کوئی اعلی خیال یا او نیجا آورش ان کے حاشیر خیال ہی میں گزر سکے۔اگر تم اپنی روح کو نفس کی بیریوں سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہو تو دو سروں کو بھی ظلم و استحسال سے نجات دلانے کی جدوجہد کرو تاکہ وہ بھی اس راہ میں آگے بڑھ سکیں۔ یہ کلتہ میں نے "نبی اکرم اللہ اللہ کا مقصد بعثت" نامی کتائے میں تفصیل سے بیان کیاہے کہ حضور المان کے ایک نمایت اہم موڑ پر ہوئی ہے۔ حضور میں بعثت کے بعد سے افراد کے ارادے اور اختیار کی آزادی محدود ے مدور تر ہوتی علی گئے ہے اور اجماعی نظام کی گرفت روزبروزشدید سے شدید تر ہوتی جارہی ہے۔ اب یہ مکن ہی شیں رہاکہ انسان اپنے اجماعی ماحول اور مجموعی نظام کے اثر ہے آزاد ہو کر زندگی گزار سکے۔ چنانچہ آج ظالمانہ نظام کی گرفت اپنی انتاکو پہنچ چک ہے۔ سیاسی جر'معاثی استحصال اور سعاشرتی اونچ پنچ پر بنی اجتماعی نظام سے فرد کامتاثر نہ ہوناممکن ہی نہیں ہے۔ حضور الا الطاقیہ کی صدیث ہے کہ: "کادکا الفقر ان ایک و کفر تک پہنچا الفقر ان یکو تک کفرا" یعنی نظرو فاقد' احتیاج اور افلاس انسان کو کفر تک پہنچا دیے ہیں۔ ورنہ کم از کم اللہ تعالی سے غافل تو کر ہی دیے ہیں' بقول فیض

دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تھ سے بھی دلفریب ہیں غم روزگار کے

اس سلسلے میں اصل حکیمانہ قول حضرت شاہ ولی اللہ "کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہو گاوہاں ایک جانب دولت کے انبار کئیں گے ، عیاشیاں ہوں گی ، بد معاشیاں اور خرمستیاں ہوں گی ، اور دو سری طرف نظروا حتیاج کا دُور دُورہ ہو گا۔ اور انسانوں کی عظیم اکثریت بار برداری کے حیوانات کی مانند زندگی گزار نے پر مجبور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہے وہ بھی غافل اور یہ بھی غافل ، وہ بھی محروم اور یہ بھی محروم۔ ان حالات میں نظام عدل اجتماعی کے قیام کے بغیرانسانوں کی عظیم اکثریت کے لئے روحانی ترقی کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔

یال ایک اور کتہ بھی ذہن نشین کر لیجے کہ خدمتِ خالی کی تین منزلیں ہیں۔
پہلی منزل ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ' ضرورت مندوں کی اید اور ایک داع جی پہلی منزل ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ' ضرورت مندوں کی اید اور ایک داع جی پہلی کے لئے یہ چیز نمایت ضروری ہے ' ورنہ اس کی دعوت دو سروں تک نہیں پہنی پائے گی ۔
گی سے دو سری منزل ہے خدمتِ خالی کے حوالے سے لوگوں کی عاقبت سنوار نے کی کوشش کرنا ' اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اس سے بڑی کوئی خدمتِ خالی نہیں ہو کی قدمتِ خالی نہیں ہو کہ انسان دو سروں کی ابدی زندگی کی فلاح کے لئے کوشش کرے ۔
خدمتِ خالی کی تیسری منزل ہی ہے کہ خالی خدا کو ظالمانہ نظام کے جرواستحصال سے خات دلانے کی کوشش کی جائے۔ صرف پہلی قتم کی خدمت خالی کو گل سمجھ لینا خوات دلانے کی کوشش کی جائے۔ صرف پہلی قتم کی خدمت خالی کو گل سمجھ لینا دراصل دین کے محدود تصور کا ثنا خیانہ ہے۔

#### سلوك محرى سانحراف كاسباب

قرآن وسنت کی ایک بنیادی اصطلاح "احسان" جس کے لئے بعد کے ادوار میں "نصوف" کا لفظ اختیار کرلیا گیا اس کے مقاصد اور اس کے منصوص و مسنون اور ماثور طریقوں پر ہم گفتگو کرچکے ہیں۔ اب ہمارے سامنے موضوع یہ ہے کہ اس صمن میں حضور اللہ ہے کہ تائے ہوئے رائے سے انحراف کس نوعیت کا تمااور یہ کس ساب سے ہوا؟ اس بحث کو میں دو جنوانات کے تحت بیان کرنا چاہتا ہوں۔

i) قرآن عكيم سے بُعد: اس طمن من ببلا كت ب قرآن عكيم سے بُعد كابيدا ہونا۔ اسلام کے ابتدائی دور کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر الی کے لئے مرکز و محور قرآن عليم ندر ما 'بكداس كے بجائے رفتہ رفتہ نت سے اوراد واذكار رائج مونے کھے۔ قرآن تھیم سے دوری کا اصل سبب تو وہ فطری اور طبعی معاملہ تھا جے میں "قرآن اورجهاد" ناى ائي تحرير شربيان كرچكامول (يه تحرير اب "دعوت رجوع الى القرآن كامتظرويس مظر" ميں شامل كردي كئي ہے۔) تاہم اس دوري كے بعض ٹانوی اسباب می تھے۔ سب سے پہلے اصل اور بنیادی وجہ کو سیمنے۔ اسلام کے اولین دور میں اہم ترین حقیقیں دوی تھیں ایعنی قرآن اور جماد۔ ایک مرد مومن کی مخصیت کاجومعنوی میولاخود قرآن سے ہمارے سامنے آتاہے وہ یی ہے کہ اس ك ايك باته من قرآن مو كاور دوسرے من تكوار - قرآن سے ايمان حقق حاصل ہو تاہے اور ایمان کاعملی اظمار جماد فی سبیل اللہ کی صورت میں ہو تاہے۔لیکن جب اسلام دعوت وتحریک کے مرطے سے گزر کرسلطنت و ریاست کے مرطے میں داخل ہو گیا تو اس تبدیلی کے بعض فطری 'طبعی 'منطقی' اور ناگزیر (inevitable) نتائج برآمد ہوئے۔ یہ نتائج ای طرح تاکز برتے جینے جوانی کے بعد برحایا آتا ہے۔ سلطنت اورریاست میں اصل زور قانون پر ہوتا ہے ' انداہارے ہاں بھی ایمان کے بجائے

اسلام ہر اور باطن کے بجائے طاہر ہر توجهات کا ارتکاز ہو گیا۔ قرآن پر سے توجہ کم ہونے ملی اور تعلیم و تعلم اور تدبرو تظرکے اصل موضوعات اب حدیث وفقہ بن محے۔ اس بات کو احمی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے تا کہ انحراف عن القرآن ك حوالے سے ہم ميں اسلاف سے سوئے فن نہ پيدا ہو جائے۔ ايمان كے بجائے اسلام اور قرآن کے بجائے فقہ و قانون پر توجہ کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئی' بلکہ یہ اسلام کے سلطنت و ریاست کے دور میں داخل ہو جانے کا منطق اور Unavoidable بتیجہ تھا۔ البتہ اس میں کچھ ٹانوی اسباب بھی شامل ہوئے کہ جب ادر على وور ملوكت من وولت يرسى اور جاكيرواري آئي تومقترر طبقات نے شوری طور پر کوشش کی کہ عوام کے سامنے قرآن ندرہے۔ طر" چیم مسلم ے رہے ہوشدہ یہ آئیں تو خوب"۔ اس لئے کہ اگر قرآن کی اصل تعلیمات لوگوں کے سامنے آئیں گی تو وہ ہمیں اس بیانے پر نابیں کے اور متی ہم پر تقیدی نگاہیں اٹھیں گی۔ الذا بھتر ہی ہے کہ اس کتاب کو "بند" رکھاجائے۔اس موضوع پر جناب بوسف سلیم چشتی مرحوم کاایک نمایت فیتی مقاله (قرآن عکیم سے بُعد و برگا تکی ك اسباب)" محكستِ قرآن" (ستبر١٩٥٠) مِن شائع موچكا ب-

میں نے عرض کیا تھا کہ ہربد عت کسی نہ کسی سنت کی جگہ لیتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی ملا شے اس کی جگہ لے کوئی ملا شے اس کی جگہ لے گئے۔ چنانچے جب ذکر کے حوالے سے قرآن جکیم مرکز و محور نہ رہاتواس متصد کے لئے خلف اقسام کے اور اوو از کار افتیار کے جانے گئے۔ ان از کار کے متعلق خود الل تصوف بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ طریقے مسنون نہیں ہیں۔ ان کا کوئی تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے۔ لیکن وہ دلیل یہ افتیار کرتے ہیں کہ یہ چنریں اجتماد کتاب و سنت سے نہیں ہیں۔ میں اس ولیل کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہوں ' کے ذریعے افتیار کی گئیں ہیں۔ میں اس ولیل کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں ' اس لئے کہ یہ چیزیں اجتماد کی تعریف پر پوری نہیں اثرتی ہیں ' بلکہ یہ ور حقیقت ایجاد و "ابداع "کے دائرے میں آتی ہیں۔

اس سلسلے میں دو سرا نکتہ بیہ ہے کہ معاملہ صرف قرآن کی جگہ دو سرے اذ کار کے اختیار کئے جانے تک محدود نہ رہا' بلکہ ان اذ کار کی شدت اور مقدار میں بھی اضافہ کرنایزا۔ ظاہرہے کہ قرآن حکیم کی غیرمعمولی تاثیراوران اذکار کے اثرات میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ ذکر کے لئے کوئی بھی طریقے اختیار کر لئے جائیں 'خواہ وه مجتدانه مول يا مبتدعانه 'ان مين قرآن حكيم كي سي تاثير توبيد انهين موسكتي - للذا ان اوراد و اذکار کی کیفیت (Quality) میں جو کمی تھی اسے کمیت و مقدار (Quantity) میں غیرمعمولی اضافے کے ذریعے بدِ راکرنے کی کوشش کی گئی اور نهایت مشقت طلب طریقے اختیار کرنایزے۔ نتیجنا قرآن برے توجہ مزید کم ہوگئی۔ اس طرح گویا ایک Vicious Circle وجود میں آگیا کہ اولا توایک طبعی سبب سے قرآن پر توجہ میں کی آئی'اس کے نتیج میں روحانی پیاس کو بچھانے کے لئے نت ننے اوراد واذكارا فتيارك جانے لكے اور قرآن گويار فتر رفته از كار رفته مو تاجلا كيا-قرآن حکیم سے دوری کاجوسب سے خطرناک نتیجہ برآمہ ہواوہ یہ تھا کہ قرآن کے فلفہ و حکمت سے بھی بُعد پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ قرآن صرف ذکر اللی کاذراجہ ہی نہیں بلکہ اینے پڑھنے والوں کی ذہنی اور عقلی اعتبار سے رہنمائی بھی کرتا ہے۔ انسان کی فلسفیانہ پاس کو بجھانے کا سامان بھی اس کتاب میں ہے۔ حقیقت اور معرفت کی تلاش کے جذب کو بھی قرآن ہی سے تسکین ملتی ہے۔ عالم اسلام میں قرآن حکیم سے دوری نے ایک فکری خلا کو جنم دیا 'اور پھریونانی فلفہ و منطق اور نوافلاطونیت (Neo\_Platonism) کے افکار کی بیاخار ہوئی تو ہمارے بڑے بڑے ذہن اس سے آزادنہ رہ سکے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی " جیسی شخصیت افلاطون کے خیالات سے آزادنہ ہوسکی تو پھراور کس کی بات کی جائے اساں تک کہ ہارے ہاں علم الاخلاق يرجو كتابيس تصنيف كي تكئيس ان ميس مجي يوناني حكماء بي كي پيروي نظر آتي ے۔ چنانچہ قرآن میم کے فلفہ و حکمت سے دوری کی وجہ سے جو فکری خلاء (Intellectual Vacuum) پیدا ہوا تھا وہ اپنی پیرونی فلسفوں کی مدد سے مُرکیا

گیا'اوراس عمل نے ہمیں قرآن تھیم سے مزید دور کردیا۔ یہ دوری اس معنیٰ میں نمیں تقی کہ قرآن کو ماننا چھوڑ دیا گیا ہو'یا اسے پڑھنا ترک کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا قرآن پر ایمان بھی رہا' اس کی تلاوت بھی ہوتی رہی' لیکن قرآن تھیم کے ذریعے اپنی روحانی اپنی ذہنی و فکری پیاس کو بچھانے کاسلسلہ ختم ہوگیا' قرآن مجید کے ذریعے اپنی روحانی ترقی کی کوشش کا معالمہ نہ رہا' قرآن سے ہماری نسبت ختم ہوگی اور تعلق منقطع ہو گیا۔ بیقول اقبال

خوار از مبحوری قرآل شدی شکوه یخ گردش دورال شدی استدی این افتادهٔ استدهٔ در بین افتادهٔ در بین داری کتاب زندهٔ

چنانچه وعظ و نفیحت کا سلسله تو بر قرار رہالیکن اس میں بھی قرآن حکیم کو مرکزی حیثیت حاصل نه رہی <sup>س</sup>

واعظ دستال زن و انسانه بند معنی او بلند معنی او بلند از خطیب و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او

یعی واعظ کاحال میہ ہے کہ ہاتھ بھی خوب چلاتا ہے اور سال بھی خوب باند جہ دیتا ہے۔

اس کے الفاظ اگر چہ پر شکوہ بیں 'لفاظی انتہا کی ہے 'لیکن معنیٰ و مفہوم کے اعتبار سے

نمایت پست اور ملکے ہیں۔ ان میں کوئی مغز (essence) ہے ہی نہیں۔ اس کی

ساری گفتگو خطیب بغدادی یا اہام دینلمی سے ماخوذ ہے 'اور اس کاسار اسرو کار محض

ضعیف' شاذ اور مرسل احادیث پر رہ گیا ہے۔ اور ان پر مستزاد صرف کچھ قصے

کمانیاں ہیں 'صوفیاء سکے مبالغہ آمیزاور جھوٹے ہے واقعات ہیں جن کی بنیاد پر سارا

وعظ کہاجاتا ہے۔ یہ معالمہ تو ہمارے دور میں تبلیغی جماعت تک پہنچا ہواہے 'جن کے

ہاں فضائل کی کتابوں میں اکثر و بیشتر ضعیف احادیث ہی کی بھرمار ہے۔ اس طرح تزکیر نفس کامعاملہ ہے

صوفی پشید پوش طال ست از شراب نغهٔ قوال ست آتش از شعر عراقی در دلش در نمی سازد بقرآل محفیق

یعنی "اونی گدڑی پہننے والے صوفی کی محفل میں قرآن کاذکری نہیں ااس کے ساتھ اسے سازگاری اور موافقت ہی نہیں۔ ہاں قوال کے نننے سے وہ مدہوش ہو جاتا ہے 'عراقی کے شعرسے اس کے دل میں آگ بحرجاتی ہے۔"

الغرض قرآن سے دوری وہ پہلا قدم تھاجس کی بدولت حضور اللہ اللہ تائے ہوئے طریقے سے انحراف شروع ہوا۔ ذکر تو جاری رہائیکن اس کے قلمن میں تمام تر توجہ قرآن سے ہٹ کردیگر اوراد واذکار پر مرکو زہوگئی۔ آج جوشے "ذکر" شار ہوتی ہے اس کاکوئی سراغ اوراس کی کوئی سند قرآن و حدیث میں موجود نہیں 'اور یہ حقیقت اہل تصوف بھی شلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مجد اکرم اغوان صاحب کے مرشد مولانا اللہ یا رچکڑ الوی نے "دلا کل السلوک" نامی کتاب میں مانا ہے کہ یہ طریقے مسنون نہیں ہیں 'بلکہ انہیں اجتماد کے ذریعے اعتمار کیا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کرچکا ہوں یہ اجتماد نہیں بلکہ ابتداع وا یجاد ہے۔

گزشتہ نشست میں ایک کشت میں نے جان ہو جو کرچھوڑ دیا تھا'لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بیان کر دوں۔ میں اپنے دروس میں بیشہ "ذکر" کے چار ذرائع بیان کر تارہا ہوں'لیکن اس مرتبہ میں نے صرف تین بی ذرائع بیان کے تھے' یعنی "الذکر" خود قرآن حکیم ' پھرذکر کی جامع ترین شکل نماز' پھراذ کارِ مسنونہ روز مرہ معمولات کے حوالے ہے' یاوہ مسیحات جو حضور اللہ ہیں نے تلقین فرمائی ہیں۔ چو تھی چیز ہے کوئی مخصوص ذکر جو کسی خاص محض کے لئے تجویز کیا جائے۔ بی

دراصل معالجی نفس کے لئے ہوتا ہے۔ اس نکتے کو مخالفت نفس ہی کے ضمن ہیں شامل کر لیجے کہ اللہ تعالی نے مخلف اوگوں کے مخلف مزاج بنائے ہیں۔ کی پر شہوت کا غلبہ ذیادہ ہے لیکن مال و دولت کی حرص نہیں 'کسی کے لئے اصل شے ہی ہیسہ اور کسی دو سری چیز سے اسے کوئی دلیجی نہیں 'کسی کی اصل خواہش شہرت کا حصول ہے جس کے لئے وہ سب چی قربان کرنے کے لئے آمادہ ہے 'یا کسی کو صرف وجاہت اور افتدار کی آرزو ہے۔ النداانسانی نفسیات کا کوئی ماہر کسی خاص مخص کے محرکات و داعیاتِ نفس کا تجزیہ کرکے تشخیص کر لیتا ہے کہ اس پر کس شے کا غلبہ ذیادہ ہے 'اور اور افتدار کی آرزو ہے۔ النداانسانی نفسیات کا کوئی ماہر کسی خاص وص ذکر تجویز کرتا ہم اس نوعیت کی چیزوں کو تمام لوگوں کے لئے مستقل مقام دے دینا پری غلطی ہوگے۔ مستقل مقام دے دینا پری غلطی ہوگے۔ مستقل حقیت تو انبی چیزوں کی رہے گیجو مجموعر کی افتائی نے تائی بیری غلطی ہوگے۔ مستقل حقیت تو انبی چیزوں کی رہے گیجو مجموعر کی افتائی جین جو اس جی میں شامل سمجھے جا کہی بعض افراد کو مخصوص اذکار تلقین فرمائے ہیں جو اس جو تھی قشم ہیں شامل سمجھے جا کیں گیا۔

ii) جمادے ووری: سلوک جمری سے انحواف کادو سراسب یہ ہوا کہ مخالفت لفس کی ریافتوں کے جمن جس دعوت واقامت دین کی جدّ وجمد او رجباد فی سبیل الله مسرے سے خارج از بحث ہو گئے۔ اس کا بھی اصل سبب توبالکل فطری اور طبی تھا۔ یعنی جب اسلام دعوت و تحریک کے مرطے میں تھاتہ جماد کی حیثیت فرض عین کی تھی۔ اس لئے کہ دعوت و تبلیغ بھی جماد ہے ، نظم کی پابندی بھی جماد ہے ، اور حق وباطل کے مابین براہ راست تصادم اور قال کا مرحلہ آ جائے تو وہ بھی جماد ہے۔ تاہم جب اسلام سلطنت و ریاست کے مرطے میں واخل ہوا تو اب اس ہمہ کیر جماد کا تصور مسٹ کر محض قال تک محدود ہو کررہ گیا۔ جماد کو قال کا ہم معنیٰ قرار دے دیا گیا اور مسئی مرف و تو سبع تک مرحد و کررہ گیا۔ جماد کو قال کاہم معنیٰ قرار دے دیا گیا اور اس قال کا مقدد بھی صرف مملکت کی سرحدوں کا دفاع اور اگر بس چلے تو تو سبع تک محدود ہو گیا۔ خصوص تعداد میں آدمیوں کی ضرورت

تھی اور اس تعداد میں آدمی نکل آئے تو تو یا باتی سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جماد فرض میں کے بجائے فرض کفایہ قرار بایا۔ یہ معالمہ تو دُورِ خلافتِ راشدہ ہی میں ہوگیا تھا اور میں نے بھیشہ عرض کیا ہے کہ اگر دین غالب ہو تو تقرب بالنوا فل کاراستہ بالکل صبح ہے۔ آپ نغلی عبادات کے ذریعے اللہ تعالی کا بقنا بھی ممکن ہو قرب حاصل کریں 'یا مخالفتِ نفس کے لئے جو ایک بہت بری اور جامع عبادت ہے 'لیعنی جج' اے اختیار کریں۔

اور جاگیرداری پر جنی ظالمانہ نظام آگیا جس کے ظاف نظری طور پر جدوجہ ہونا اور جاگیرداری پر جنی ظالمانہ نظام آگیا جس کے ظاف نظری طور پر جدوجہ ہونا چاہئے تھی' لیکن عملی طور پر دور کاوٹوں کے باعث نہیں ہوسکی۔ پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ بعض لوگوں کے نزدیک فاس وفاجر مسلمان حکم انوں کے ظاف قال صرف ای صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ وہ صرت کفر کا تھی دیں۔ اس مفہوم کی بعض احادیث بھی موجود ہیں' للذا ہمارے ہاں اہل حدیث مکتبہ گلر ای موقف پر قائم ہے۔ البتہ اس معاملہ میں امام ابو حنیفہ " نے واقعنا مجتدانہ بصیرت سے کام لیتے ہوئے خروج کا دروازہ کھولا ہے' لیکن انہوں نے بھی شرط اس قدر کڑی عائد کر دی کہ عملا یہ ناقابل حصول ہوگیا۔ لینی خروج ای صورت میں ہوسکے گاجب کہ تبدیلی لانے کے ضروری قوت فراہم ہو چکی ہو۔ اس دور میں چو نکہ شہری حقوق کا تصور خصوصا ناقابل حصول ہوگیا۔ لینی خروج ای صورت میں ہو تکہ شہری حقوق کا تصور خصوصا ناقابل دیا تھی کی وقت کیے حاصل کے خروری کی جاتی ہو گئی دیا تا کہ ہو گئی ہو۔ اس دور میں چو نکہ شہری حقوق کا تصور خصوصا کی جاتی ؟ ایسی کسی کو حش کو تو بغاوت کی تیاری سمجھ کر ابتدائی مرطع ہی میں کچل دیا جاتا۔ تویہ اس معاطے کی دو سری رکاوٹ تھی۔

اس طرح حضور الطائق كے طريقہ تزكيه اور طريقہ سلوك ميں جو عملی شعبہ تھا كينى جماد في سبيل اللہ 'وہ عملی طور پر كالعدم ہوكر رہ گيا۔ جماد دراصل مخالفتِ نفس كا نمايت اہم عملی ذريعہ ہے۔ اس ميں ايك انسان مشقت جميلتا ہے 'تكاليف المحاتا ہے 'اپنی جان و مال كے لئے سو طرح كے خطرات مول ليتا ہے 'مال خرج كرتا

ہے اور اس طرح مخالفت نفس بھی ہوتی ہے اور دو سرے پہلو سے روح کی ترقی مجى - دور ملوكيت ميں تزكيه نفس كااتنا پزاشعبه defunct بهو كرره گيا - ميں مثال ديا كرتا ہوں كه فرض كيجة كه ايك در خت ہے جو طبعی طور پر اوپر كی طرف اٹھ رہاہے لیکن 'اگراس کے رائے میں چھت حائل ہو جاتی ہے تواب وہ لامحالہ ٹیڑھا ہو جائے گا'اور کسی جانب کو مر کر بردهنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اوپر کی ست میں تواس کے کئے ر کاوٹ ہے۔ چنانچہ ملو کیت وہ ر کاوٹ یا چھت بن گئی جے خوای نخوای قبول کرناپڑا۔ نتیجنا دو رِ ملوکیت میں جب مخالفت نفس کابیا ہم شعبہ بند ہواتواس کے جھے کا سارا بوجھ بھی اوراد واذکار اور مراقبوں اور چلوں پر آگیا۔ یمی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وہی نت نے چلے 'نت نئی ریاضیں 'سال ہاسال کی سیاحت 'جنگلوں اور ویرانوں میں برسوں گزارنے کے طریقے رواج پا گئے 'یہاں تک کہ اسلام میں بعینہ ر بہانیت والا رنگ پیدا ہو گیا۔ حالا نکہ حضور ﷺ نے واضح طور پر فرما دیا تھا! "لارهبانية في الاسلام الاالحهادفي سبيل الله" اور"لاسياحة فى الاسلام الاالصّوم" - آپ موفياء ك قص روه ليج - ان من وي جاليس عالیس سال کی ریافتوں اور شدید فتم کی مشقتوں کا تذکرہ لطے گا۔ بہت سے صوفیوں نے تجرد کی زندگی گزاری 'اس لئے کہ کمر کمر ہتی کا محکمیر مول لے کر تزکید نفس'' کیے کریں گے؟

اس معاطے کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجے کہ صدر اول میں اہم ترین حقیقتیں دوہی تھیں۔ لین قرآن اور جماد۔ اور ان دونوں کو link کرنے والا" ایمان "تھا۔ لیکن جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے سے گزر کر سلطنت و ریاست کے دور میں داخل ہو تو ایک طبعی اور فطری عمل کے طور پر تو جمات میں shift پیدا ہو گیا۔ ایک طرف ذکر کے لئے قرآن پر سے توجہ ہٹ گئی اور اذکار کے مختلف طریقے رائج ہونے گئی دو سری طرف دعوت و اقامتِ دین اور جماد فی سمین اللہ پر سے توجہ ہٹ گئی اور اذکار کے مختلف طریقے رائے ہوئے گئیں۔ اس کے ہوئے گئیں۔ اس کے ہٹ گئی اور زمان تا مشقت طلب اور غیر مسئون ریاضتیں رائے ہوئے گئیں۔ اس کے

ساتھ ہی سارا زور نغلی عبادات پر آگیا' اور تقرب بالفرائض کے بجائے تقرب بالنوا فل کامعالمہ بردهتا چلاگیا۔

#### علاج اس كا.....!

> چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود جاں چوں دیگر شد جماں دیگر شود

> > اور

کشن ابلیس کارے مشکل است زال که اُوگم اندر اعماق دل است خوشتر آل باشد مسلمانش کنی! کشته شمیر قرآنش کن!

ان اشعار میں اقبال کے فکر کی بلندی ملاحظہ سیجے۔ میں نے اقبال کو فکر اسلامی کامجدد یو نبی تو نبیں مان لیا ہے!

قرآن عيم كے متعلق ايك تكته اور ہے جي ذہن نظين كرلينا چاہے۔ كلام اللي كاليك پہلو ہے اس كى بحرار 'يعنى اسے پڑھتے رہو' پڑھتے رہو' پڑھتے رہوا اور دوسرا پہلو ہے اس كافهم ' عقد 'غورو فكر ' تدبرو تقم ۔ بيد دونوں پہلو ضرورى ہيں ' ليكن مقدار كے اعتبار سے ان كے مابين نسبت و تناسب كامعالمہ بر عكس رہے گا۔ اگر تقم ' تعقل اور عقد كم ہے تو بحرار تلاوت اور بار باركى مشدت سے بھى مطلوبہ مقصد ہوگا۔ اور اگر غورو فكر كامعالمہ بڑھ جائے تو بحراركى كم شدت سے بھى مطلوبہ مقصد ہوگا۔ اور اگر غورو فكر كامعالمہ بڑھ جائے تو بحراركى كم شدت سے بھى مطلوبہ مقصد ماصل ہو سكتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے "سَنُورْ ہے اللّٰ اللّٰ نِي اللّٰ اللّٰ وَفِي وَفِي اللّٰ ہو سكتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے "سَنُورْ ہے" اللّٰ ہو سكتا ہے۔ اللّٰ ال

دیکھے قرآن استخراجی منطق (Deductive Logic) کے استدلال سے ذات باری تعالی کو نمیں منواتا ' بلکہ استقرائی منطق (Inductive Logic) کو استعال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے چاروں طرف دیکھو 'کائنات پر غور کرو' یہ تمام مظاہرِ فطرت اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ کے مشکول آ کھ' زمیں دیکھ' فلک دیکھو' فضاد کھو!"

اس طرح آیات ربانیه کی تین اقسام ہو گئیں 'قرآنی آیات 'آفاقی آیات 'اور انفسی آیات و انتیاب کے ایمین ہم آئی ہے اور ان پر غور و فکر کرنے کے نتیج میں انسان کے اندر کا شعور خفتہ (Dormant Consciousness) ابھر کر سطح پر آجا ہے۔ اس کا نام تذکر ہے ' یعنی یا د دہانی حاصل کرنا۔ ہی حصول آیکان کا طریقہ ہا تا ہے۔ اس ظاہر ہے کہ آج مظاہر فطرت کا جتناعلم اور فیم انسان کو حاصل ہو چکا ہے وہ بہلے تو نہیں تھا۔ لند اسائنسی حقائق کے منکشف اور مبر ہن ہونے کی وجہ ہے آج فیم قرآن کا پہلو آج قرآن کے بھی نے سے نے راسے کھل رہے ہیں 'اور تعقل و تغیم قرآن کا پہلو آج بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے جو اس دور میں اِس انداز سے موجود نہ تھا۔ چنا نچہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے جو اس دور میں اِس انداز سے موجود نہ تھا۔ چنا نچہ

آج تذکّر بالقرآن کی شعوری او رIntellectual جست اصل اہمیت کی حامل بن چکی ہے۔ اس کتے سے علامہ اقبال کے اس موقف کا تعلق جڑتا ہے جو انہوں نے اپنی " تفکیل جدید البیاب اسلامیہ " میں پیش کیاہے کہ تزکیر نفس کے لئے صوفیاء نے جو طریقے ایجاد اور افتیار کئے تھے' آج کے انسانوں کی طبائع ان مشقت طلب اور کشن ریافتوں (Rigorous Exercises) کی متمل نہیں ہو سکتیں۔ ہم نے مخالفتِ نفس کی ان ریا ختوں پر اس اعتبار سے تو غور کیا تھا کہ وہ مسنون نہیں بلکہ طریق محمدی سے انحراف والحاد کی مظهریں 'اوران غیرمسنون طریقوں کواس وقت اختیار کیا گیا جبکہ باطل اور نظام باطل کے خلاف جہاد کادروا زہ بند ہو گیا تھا الیکن اس میں اضافی بات پیر بھی ہے کہ اس دور کے صوفیاء نے جو شدید اور کشن ریامتیں تجویز كى تھيں' آج كاانسان واقعثان كامتحل نہيں ہے۔اس كمي كو يوراكرنے كے لئے لامحالہ تذکر بالقرآن کی Intellectual Dimension پر زور دینا ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے علوم کے جو نے دروا زے انسان پروا کئے ہیں اور جن کی بدولت قرآن مجید کے تغم و تعقل و تفقّہ کامعاملہ بہت آگے بردھ کیاہے 'اس سے ان شدید مشقتوں اور ریامتوں کی compensation و تی ہے۔

علاج کے ضمن میں پہلا تکتہ رجوع القرآن ہے 'اور دو سرایہ ہے کہ مخالفتِ
نفس کے لئے دوبارہ دعوت وا قامتِ دین کی جد وجمد کی طرف پلٹا جائے۔ عبادات پر جو
میں تقرّب بالفرائفل پر زور ہو۔ اور صوفیاء کے دور میں نغلی عبادات پر جو
مدون عبادات ہیں ان کی حد تک تو ہر فخص کو شش کرے 'لیکن تہذیب و تزکیہ نفس کا اصل ذریعہ جماد فی سبیل اللہ کو بتایا جائے اور ساری محنت و مشقت دعوت و
اقامتِ دین کے راستے میں صرف کی جائے۔ میں آپ کو تجزیہ کرکے بتا چکا ہوں کہ مخالفت نفس کی ریاضوں کے ذریعے جو مقاصد حاصل کئے جاتے تھے وہ تمام کے تمام جماد کے راستے ہی پورے ہوجاتے ہیں۔ اس میں محنت و مشقت ہے جو نفس کی جماد کے راستے ہی پورے ہوجاتے ہیں۔ اس میں محنت و مشقت ہے جو نفس کی جماد کے راستے ہی پورے ہوجاتے ہیں۔ اس میں محنت و مشقت ہے جو نفس کی

طلبِ استراحت و آرام کے خلاف ہے' اس میں انغاقِ وقت و مال ہے جو حُبِّ مال کے منافی ہے۔ آپ خطرات مول لیتے ہیں' اور دعوت آگے بڑھتی ہے تو جان ہشیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کا مرحلہ بھی آتا اور سے بقائے ذات اور بقائے نسل کے داعیات کی مخالفت ہے۔

دو سرے یہ بات اس اعتبار ہے بھی واضح ہو گئی کہ اب غلبُہ دین کادور شیں ہے 'اسلام اِس وقت سلطنت و ریاست کے دور میں نہیں ہے ' بلکہ حدیث نبوی کی رُو سے تو یہ اسلام کی غربت کا زمانہ ہے۔ بَدُا الاسلامُ غریبًا وسَيعودُ كسابداً وطوبلي للغرباء- الذا منطق طور يربي بي بات ورست ب اور معقول و مطلوب ہے کہ اب دوبارہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسلام کے سلطنت و ریاست کے دور میں اس ضمن میں جو کی پیدا ہو گئی تھی وہ بھی آج کے دور میں موجود نہیں ہے۔جب دوبارہ غلبتدرین ہوجائے گاتو پھریہ مسئلہ بھی ووبارہ پیدا ہوگا'لیکن یہ ہمارا مسلم نہیں ہے۔ فی الوقت دین غالب نہیں ہے اور دعوت و اقامتِ دین کی جدو جمد اِس وقت فرض عین بن چکی ہے۔ پھر یہ کہ دور ملوكيت ميں جو ركاوٹ پيدا ہو گئى تقى وہ الحمد للد كم از كم پاكستان ميں اب تك تو نهيں ہے۔ آپ کو شمری حقوق حاصل ہیں۔ اظهارِ رائے 'جماعت سازی اور اجماع کی آ زادی موجو دہے۔ آپ پر کوئی قانونی فندغن نہیں 'کوئی ایسا قانون نہیں ہے جواس کام میں رکاوٹ ڈالٹا ہو۔ البتہ آپ نے بہت می قد عیس خود اپنے اوپر عائد کرر کمی میں۔ حب بال عب جاہ 'آسائش اور عیش کی محبت اب کسی کے لئے اس کا career عی معبود بن چکا ہے' اسے کیے چموڑ دے؟ کی کے نزدیک اس کی ملازمت عی معبود ہے ، گویا اس کے خیال کے مطابق اللہ تعالی کی رزاقیت اس ملازمت کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے 'کسی اور ذریعے سے پوری ہوبی نہیں سكتى - يەسب دەركادىيى بىل جو آپ نے خودا متيار كررىكى بين - ان كى ذمه دارى آپ پر ہے۔ خارجی طور پر تو کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ آپ بقناایار کر سکتے ہیں

كريں 'جس قدر آگے بڑھ سكتے ہيں بوهيں 'اس جدوجہد ميں آپ جتناگڑ ڈاليس گے اتنا می میشها بوگا۔ "This depends entirely upon you" ----- آپ جتنی قربانی دیں گے اتناہی اپنی روحانی ترقی کار استہ کھولیں گے۔ جتنی نفس کی مخالفت کریں گے اتنی بی ارتقائے روحانی کی منازل طے ہوں گی۔اب وہ معاملہ تو نہیں ہے که کوئی ذرای بات کر تا تو باغی او رگر دن زدنی شار ہو جا تا تھا۔ حضرت حسین " کو ای لئے ماغی سمجھاگیا کہ اُس وقت ہعت لے کر حنگ کرنے کے سواکہ کی اور بریاستہ تھا عوامل کی بدوات حضور الفاق کے کام میں Breathing Space میں۔ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت نام کی کوئی شے اگر تھی تو کسی درجے میں مکہ میں تھی'اورای لئے حضور المان کے بالاً خروہاں سے نکلنا پڑا۔ اس حوالے سے پاکستان میں وہ رکاوٹیں موجود نسیں ہیں۔ یہ درست ہے کہ نظام باطل کے پاسبانوں کے پاس ہر نوع کے وسائل ہیں' وہ آپ کی کروار کشی (Character Assasination) کر سکتے ہں۔ بوے سے بوے فککاروں کواس مقصد کے لئے خرید سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب تو ہوگا' لیکن قانونی و آئینی اعتبار سے نہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں' نہ ط "بول! كدلب آزادين تيراء" كم معداق آپ كى زبان عى يركوكى تالے ۋال ویخ گئے ہیں!

اب اس بحث کوسیٹ لیں ادیکھئے تزکیۂ نفس اور تصوف کے حوالے سے بھی سارا تجزیہ اور ساری تشخیص ای مکھنے تزکیۂ نعنی دعوت و اقامتِ دین کی جدوجمد۔ اصل کام وی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ طر" آئی صدائے جرئیل تیرا

مقام ہے ہی، " یمان میں اس آیہ مبارکہ کا والہ دوں گاکہ قُلْ هٰذِه سَیسَیلِی اَدُعُوْا اِلٰی اللّٰهِ عَللٰی بَصِیْبَرَ قِانَاوَمَنِ اَتّبَعَیٰی ۔ الجہداللہ کہ جہاں تک قرر اور سوچ کا تعلق ہے تو یہ سارا تانابانا ور صغریٰ کبریٰ اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہی میرے ذہن میں کمل تھا۔ اس کی گواہی کے لئے میرے کا بچوں "اسلام کی نشاؤ قانیہ" اور "مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق "کا مطالعہ کر لیجئے "یا "حقیقت زندگی" نامی مضمون دکھے لیجئے جو ۱۹۹۱ء میں لکھا تھا "یا "اسلام میں عقل و نقل کی کھکش" نامی تحریر طاحظہ کر لیجئے جو ۱۹۹۸ء میں لکھی گئی تھی۔ اب میں اس آیت کو ایک "دعوا الی اللّٰه علی بصیبر قِانا ومن اتّبعنی "سُیب ان اللّٰه وَمااَنا الٰہ مِن اللّٰه وَمااَنا مِن اللّٰه مِن اللّٰه مِن اللّٰه مِن اللّٰه وَمااَنا مِن اللّٰه مِن اللّٰم مِن اللّٰه مِن

جمال تک مقاصد کا تعلق ہے تو اہل تصوف کے مقاصد کو میں صد فیصد دین اسجھتاہوں۔ میں نے آپ کو مولانا امین احس اصلاحی صاحب کا قول سایا تھا کہ اسلام کے اصل فلنی صوفیاء ہی ہیں۔ للذا اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھے کہ میری سوچ میں یہ عضر بھی ہے خواہ وہ فلنفہ وجود کے حوالے ہے ہویا حقیقتِ زندگی اور حقیقتِ انسان کے حوالے ہے۔ لیکن میرا اصل مبدء اور منبع 'میرا او رُحنا پچھونا' میری سوچ کا مافذ اور Source در حقیقت قرآن حکیم ہی ہے۔ میری سوچ میں عقل و منطق یا قیاس کے حوالے ہے جو اضافے ہیں وہ الگ رہیں گے 'لیکن اس کا اصل تانا فرآن مجید کے محکمات پر قائم ہے۔ اس میں تصوف کا فلنفیا نہ حصہ بھی شامل ہے' بانا قرآن مجید کے محکمات پر قائم ہے۔ اس میں تصوف کا فلنفیا نہ حصہ بھی شامل ہے' لیکن جمال تک تصوف کے عملی پہلو کا تعلق ہے تو اس کے متعلق تفصیل آپ کے سامنے آگئی کہ اس کی اساس کیا تھی 'کس طرح انحواف ہوا' اور کیوں ہوا۔ اس مانے آگئی کہ اس کی اساس کیا تھی 'کس طرح انحواف ہوا' اور کیوں ہوا۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اپناموقف رکھ دیا ہے۔ اگر اس میں کوئی فیر ہے

تو منجانب الله ہے 'یا پھر آپ لوگوں کاحسن نظرہ۔ اور اگر کوئی شرہے 'خطایا غلطی ہے 'تو میں خود بھی الله تعالی کی پناہ طلب کر تاہوں 'اور آپ کے لئے بھی دعا گوہوں

کہ وہ اے آپ کے حافظے سے محو کروے۔

یی کچھ ہے ساتی متاعِ نقیر ای سے نقیری میں ہوں میں امیر مرے قافلے میں لٹا دے اسے!

لٹا دے ممکانے لگا دے اے!!

مقامات تصوف کے بعض پہلو آج کی گفتگو میں زیر بحث نہیں آئے 'جیے مقام صبرِ مقام رضا' مقامِ توکل' لیکن بیہ تمام موضوعات سور و تغابن کے درس میں موجود ہیں۔

اقول قولى هذاوا ستغفر الله لى ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ٥٥

مركزى الجمرض ألفران لاهور فران تحجيم يرتشهيروا نتاعته فه عناصرین متجد را **بان** کی ایک موی تحر ے آنیہ۔ادر\_غلبۂدین صے دوریانی کی راہ ہموار ہوکے وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ